## مولانا

شوكت تقانوي

MAULANA BY SHAUKAT THANAVI PRICE RS. 125/-YEAR OF PUBLICATION 2002

(1)

میں داڑھی نہیں رکھتا۔ سرنہیں گھٹا تا۔ شرکی پاجامئیں پہنتا۔ لمباکرتا
اور چوگوشیٹو پی بھی میرے لپاس میں شامل نہیں ہے۔ گراس کے باوجود نج
صاحب کے میہاں میرانام' مولانا' پڑگیا ہے۔ بیٹام دراصل نج صاحب
کی صاحبزادی' نزہت' نے مجھے کوعطافر مایا ہے اورا ہسب ہی مجھے کومولانا
سمج میں ۔ خود نج صاحب ان کی الجیمحتر مہ ان کے بیتیج شفقت صاحب
ان کے جوانح اعجاز صاحب اور حدید ہے کہ ان کے نوکر جا کرسب مولانا
سمج نے بی اور میں ان کے گھر میں اچھا خاصہ لطیقہ بن کررہ گیا بول۔
تصور صرف یہ ہوا کہ ان کے گھر میں اجھا خاصہ لطیقہ بن کررہ گیا بول۔

پېلشرز آپلواليه بکیڈ پو 19988غورو ټک روؤ،گل نمبر 6،مرائے رومیلا پوسٹ بکس نمبر:2507غود فی 110005 Ph. Shop:5740142 P.P.: 5757987 Resi. 7342921 عرض کیا۔''روز بی نیس بلکہ جرروز پانٹی مرتبہ'' شفقت اپنی ٹائی درست کرتے ہوئے بولے ۔'' پہلے ارلی ٹی کی نماز۔ پُھر لیچ کی۔ پھرآ فٹرنون ٹی کی نماز''۔

میں نے گھبرا کر کہا۔'' بیرنام ندر کھئے نمازوں کے بلکہ جونام ہیں وہی رہنے دیجئے نیج کٹر عصر مغرب اورعشاۂ'۔

بچ صاحب نے فرمایا۔'' بھی چاہے یہیں منگالو۔ بیرا سے کہوٹرالی میں لگا کر چاہے ای طرف لے آئے''۔

اور اس علم کے تحور کی ہی دیر بعد جائے کی ٹرانی ای کرے میں ریک آئی۔ جو بھے کو دیا گیا تھا۔ یہاں اب تک میری نمازی موضوع بحث تھی اور طرح طرح سے میری نماز پر تعجب کیا جارہا تھا۔ میں جلدی نماز کے لئے کوئی کیے انگھ سکتا ہے! یہ نماز پڑھنے والے اگر کہیں گئے پر جا کیں تو کیا کریں گے؟ اور مرکاری وفتر وں میں یہ نماز کھیے پڑھتے ہوں گے؟ سب سے زیادہ تیرت تھی عصراور مغرب کی نماز ول پر کہ بیدوت تو سیر وتفری کا ہوتا ہے۔ اس وقت نماز کھیے ہو تھی؛

میں نے کہا۔ دیکھا ہوں ، مگر نمازے وقت بچا کرمٹنا یا تو میٹنی شود کیے لیا۔ درندعشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آخری شویس چلاگیا۔

ج صاحب في عام كى طرف متوجد كيا يدد بهنى جائ بهى تودو

ساراً گھر میرے گرداس طرح جمع ہوگیا، گویا میں کوئی کرتب دکھار ہاہوں۔
سب سے پہلے مجھ کونماز پڑھتے ہوئے تزہت نے دیکھا۔اور وہ ایک دم چیخ
اٹھی' گذلارڈ نمازا' اور چھراس نے بھاگ بھاگ کرایک ایک کوبلا اشروع
کردیا۔' شفقت صاحب! ذراان کودیکھو۔ بینماز پڑھتے ہیں' !اور پھرصحن
میں جاکر اس نے آواز دی۔'' اعجاز! ادھر آؤ جندی سے' ارے شہاب
صاحب نماز پڑھ دے ہیں''۔

اس کی اس چی و پکار نے سادے گھر کو بیرے چاروں طرف جمع کردیا اور تو اور خود ج مادے بھی اپنے دائنوں میں پاپ دہائے :وے آموجود ہوئے اور نزمت نے ان سے بھی کہا'' ڈیڈی دیکھتے تو سی بی تو مولانا نکلے۔ نماز پڑھ رہے جی ' اور ج صاحب کی بھاری بحر کم بیگم صاحب تشریف لا کیں تو ان کو بھی بیٹما شاد کھایا گیا ۔ ''مکی جلدتی ڈیکھتے ان کو شیس تو بڑھ چیس کے نماز''۔

میں نے سلام پھیرا تو سب بنس بنس کر جھے کو دیکھ دے تھے۔ بج صاحب نے اپ مصنوی دانتوں میں پائب کومضبوط پکڑ کر کبا۔ " بھی اتم تو بڑے اللہ والے نکلے ب لی نے نام اچھار کھا ہے تمہارامولانا"۔

بیکم صاحب نے ایک بھٹلے کے ساتھ بنس کر فرمایا۔ "بس مولانا ٹھیک ہے میں بھی مولانا ہی کبوں گی'۔

نزمت في في الماكيا آب روز فمازي صفي ين"؟

مولاناكو"

ا چاز صاحب نے نہاہت بجیدگی سے کہا۔ " پہلے ہو چونو لیجے ممکن سے کہ کردہ ہو"۔

نزہت نے ہنس کر کہا۔'' نہیں خیر جائے تو مکروہ نہ ہوگی۔ مگریہ بسکت البت انگریزی چیز ہیں اور یہ کیک تو خالص کا فرون کی غذا ہے''۔ شفقت نے کہا۔ وہ کم بخت بغیر دضو کئے یہ چیزیں بناتے ہیں اور جو انڈے اس میں ملائے گئے ہیں۔ وہ بھی شاید بی ذریح کئے ہوں''۔

بچ صاحب نے ہس کرفر مایا ''بڑے شریر میں میلائے۔ بھی ایدان کی خاندائی خصوصیت ہے۔ ان کے باپ کوبھی میں نے نماز پڑھتے ویکھا ہے۔خود ہمارے گھر میں مجھے اچھی طرح یادہ کرایک جانماز تھی''۔

بیگم صاحبہ نے کہا۔ خیرا گلے وتق کے لوگ تو پڑھا کرتے تھے نماز۔ میں نے خود کیا جان کونماز پڑھتے دیکھا تھا۔

ا گاز صاحب نے کہا۔ '' آئی پڑھنے کوتو اب بھی بہت سے پڑھتے میں۔ جعد کے دن ذرا جا کر دیکھئے کہ مجدیں بھرجانے کے بعد سڑکوں تک نماز پڑھنے والوں کی لائنیں آظر آتی ہیں۔

بچ صاحب نے پائپ میں تازہ تمباً کو بحرتے ہوئے فرمایا " مجھے مولانا تمباری ثمازے نیادہ اس بات پر تعجب ہے کہ تم ایم ایس سی کیے ہوئے؟"

نز بہ نے کہا۔" کیا واقعی آپ ایم۔ایس۔ی بیں مولانا؟ نظر تو نہیں آتے"۔

میں نے ان کی گفتگو سے بورالطف لیتے ہوئے کہا۔'' حالا تک نظر آنا جائے تھا۔ خواد نہ بھی ہوتا''۔

نے صاحب نے قبقہ الگا کر کہا۔ 'اچھی ہات کی۔ ول سڈ۔ آوی فوش شماق ہو۔ یس نے تم کو بہت ہی چھوٹا دیکھا تھا اور اس وقت کی صورت بھی یا و نہیں۔ اس لئے کہ غورے نہیں ویکھا تھا۔ پھر میں ولایت چلا گیا اور اس کے بعد ملا زمت کے چکر میں ادھراُ دھر رہا۔ ویسے رشتہ داری تو بہت ہی قریب کی ہے۔ تمہارے والد میرے پچا کے بیٹے گویا بھائی ہوئے اور اس رشتے سے تم کیا ہوئے؟ جیتے بی تو ہوئے نا''؟

بیم صاحبہ نے کہا۔''تو ہہے۔ بیدشتہ داری کے چکر بھی بھیب ہوتے بیں۔میری مجھے میں تو آئے ٹیس بھی بیدر شتے''۔

نے صاحب نے کہا''نیس انچر پرشتہ تو اتنا پیچیدہ نیس ہے۔البستان کیاں کی طرف سے جورشتہ ہے۔وہ ہے پی گر ٹردینی وہ میرے ماموں کے خالہ زاو بھائی ۔عالا نکہ وہ بھی ایک تتم کے ماموں بی ہوئے۔ بہر حال ان کی بیٹی ہیں تو میں اس رشتے کو بیجھنے سے قاصر بوں۔مولانا تم سگریٹ پیٹے ہو؟''

شفقت نے کیا ۔ " لاحول ولا تو ہ - بھلاسٹریٹ اور حضرت مولا یا

صاحب تبلرا"

بیکم صادبے نے کہا۔" تم اس بے جارے کے بیکھے ہی پڑ گئے۔ نماز پڑھنا کوئی اتنا ہوا جیب تو نیں ہے''۔

زجت نے کہا۔ ڈیڈی آپ کو یاد ہے کدوہ خانساناں جو ہرونت بس ماز ہی پڑھا کرتا تھااور آپ نے اس کو نکال دیا تھا کہ جا کرکسی سجد ہیں نوکری کرنو۔ یہاں تم نماز پڑھنے کے لئے نوکرٹیس ہو۔''

بچ صاحب نے کہا۔ وہ اور بات تھی۔ وہ تو دراصل کام چور تھا۔ صبح دیکھے تو نماز۔ دو پہر کود کیکھے تو نماز۔ جب اس کوآ واز دی جواب ملا کہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ بچرگندہ بہت تھا۔ جھ کو ہمیشہ ڈرر بتا تھا کہ کہیں اس کی واڑھی کا بال کسی کھائے میں نہ آجائے''۔

بیکم صاحبہ بولیں ۔'' اس کے تو ماتھ پر نماز پڑھتے پڑھتے کالا سا نشان بھی پڑ گیا تھا''۔

جے ساحب پھر میری طرف متوجہ ہوئے۔" ہاں تو مولانا! پھر کیا ہے تہارا پروگرام؟ تمہارے والد نے تو یک تکھا تھا کہ یبان کسی کالج میں پروفیسری ٹی رہی ہے تم کو میں اگر کچھ رَسکتا ہوں تو جھ کو بتانا۔"

عرض کیا ۔ '' جی نبیل ۔ آپ کو زمت وینے کی عالم طرورت ند جوگی ۔ تمام معاملات طے ہو چکے ہیں ۔ کل جا کر کا کئے کے ذرصد داروں سے ل مالاوں گا''۔

زبت نے کہا۔ گرآپ کالج میں پڑھائیں گے کیا؟ آپ کوتو المازوں بی مے فرمت نہ لیے گی۔"

میں نے کہا۔'' بی نہیں۔ نماز کبھی فرائف میں مخل نہیں ہوتی۔ تماز پڑھنے والے اپنے پروگرام ای حساب سے مرتب کر لیلتے ہیں''۔

اعباز نے کہا ہر مولانا! یہ کیا قیامت ہے کہ آپ نمازی پر جیز گار آدی اور داڑھی بھی موفلہ تے ہیں و نیا داروں کی طرح!

میں نے ذراکھل کر بات کی۔ '' آپ نے میرے متعلق بالکل غلط
انداز کیا ہے۔ ہیں خود نہایت دنیا دار تھم کا آ دمی ہوں۔ بس نماز کی پچھ عادت
می پڑگئی ہے۔ اور چونکہ نماز سے جھے کو ایک تھم کا سکون عاصل ہوتا ہے کہ اور
کچونیس تو کم سے کم میں ایک فرض ادا ہور ہا ہے۔ لہٰ ڈا اپنے اس سکون کے
لئے پڑھتار ہتا ہوں نماز نماز کے علاوہ میں خودان فرائض سے بیگا شہوں جو
ایک مسلمان پر خد مباعا کہ ہوتے ہیں "۔

بچ صاحب نے فرمایا۔ ''مب سے بڑا فرض ہے اپنی ایک پوزیشن بنا کراس پر قائم رہنا۔ بیسب بچھ در اصل مختلف شم کی تر میتوں کے شائح ہوتے ہیں۔ چونکہ تمہارے بہاں نماز کے چربے تھے۔ البنداتم پڑھنے گئے نماز۔ در شمیر سے نزو یک سب سے بڑی عبادت یمی ہے کدانسان برائیوں سے بچتارہے''۔

ر جب نے کورے ہوتے ہوئے کہا۔" ڈیڈی بیرا اور شفقت کا

آج برئے دعووں کا بیڈمنٹن جیج ہے۔ میں تو چلی۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو۔ تو کورٹ پر آجا ہے گا''۔ شفقت بولا۔''انگل کن آنگھول ہے دیکھیں کے تمہارا ہارنا؟'' میں نے کہا۔ صاحب ریچ تو میں بھی دیکھوں گا۔ نماز پڑھ کرا بھی حاضر ہوا''۔

(r)

ملازمت تو گویا ہے ہی تھی۔ رسی سے انٹر ویو کے بعد معاملات طے ہوگئے ۔ گراب سب سے ہواسوال بیقا کدر ہے کومکان گباں سے لا کیں۔
یہاں ان لوگوں کے پاس مکان ندتھا جو کئی سال سے مکان کی امید میں ہوئلوں کوآیاد کئے ہوئے تھے۔ خود ہمارے کا بی کے کئی پروفیسر ہوئل میں رہ رہے تھے۔ ایک صاحب زبر دئتی کسی مکان پر قبضہ جما بیٹھے تھے۔ ان پر مقدمہ چل رہا تھا اور ایسے تو بہت سے تھے۔ جو کا بی کا وقت ختم ہوتے ہی مقدمہ چل رہا تھا اور ایسے تو بہت سے تھے۔ جو کا بی کا وقت ختم ہوتے ہی مقدمہ چل رہا تھا اور ایسے تو بہت سے تھے۔ جو کا بی کا وقت ختم ہوتے ہی مقدمہ کی دائرام میں شامل کے مقدمہ کی دائرام میں شامل کے دوڑانہ کے پروگرام میں شامل کے

مين ببلكرايكامكان

بیکم صافعہ یعنی چی جان نے بری معصومیت سے بوچھا۔'' کرایہ کا مکان؟وہ کیا کرد کے؟''

يس في كيا- "اس يس د عكاداده با-

نزہت نے کہا۔" تو کیامولانا آپ کے ڈیری اور آپ کی می بھی یہاں رہے کے لئے جینے والی بین"۔

جے صاحب نے نز بت کوٹو کا۔ ڈارانگ ان کے ڈیڈی تمہارے انگل ہوئے نا۔ اوران کی می تمہاری آئی ہیں ہے کو انگل اور آئی کمنا جا ہے تا۔ ہاں تو مولانا کی کیاداقتی مب یماں آرہے ہیں'۔

یں نے کہا۔" بی آئیں ۔ان کا تو ارادہ ٹیس ہے ۔ مگر جھے بھی تو آخر بناہے''۔

نج ساخب نے برق سادگی سے کبا۔ وہ تو عالباتم رہ رہ ہو۔ بمرا مطلب بیدے کہ بیال رور ہے ہوتا۔''

جے صاحب سے اب ذرا تھل کر بات کرہ بی پڑی۔" بی ہاں!رہ تو رہا ہوں۔ مُرا خرکب مک؟ رہنا تو اب مستقل بی پڑا اور بیا بھینا میری زیادتی بوگی کہ بس بیس روبڑوں"۔

مج صاحب نے پائپ مندے نکال کر آئیس گول کرتے ہوئے رفایانہ ہوئے تھے۔ میں نے جب کانچ کے ایک آدھ دوست سے مکان ک ضرورت كا اظبار كياية خواه تخواه ايق بنسي ازواني كدزرا آپ كوويكه -بقول شخصے کے آمدی کے پیرشدی ۔ ابھی تشریف لائے ہیں ادر ابھی سے مکان کے حقد ارتجی بن محے اور صاحب آپ کو بھلا مکان کی کیا ضرورت ہے۔ بچ صاحب کی اتنی شاندار کوشی میں تغیرے ہوئے ہیں اور بیکفران تعت ما حقه ہو کہ پر بھی مکان و حوظ درہے ہیں۔اب کی کوہم کیا بتات كدج صاحب كے يهال مارى كيا حيثيت تقى وياس من شكنيس ك بج صاحب کے بہاں مجھ کو ہر طرح کا آرام تھا۔وہ خودان کی بیگم صاحبہ! عد یہ ہے کہ نز ہت بھی میرے آرام کا پورا خیال رکھتی تھی ۔ تگر وہی مثل کدایک دن ممان دوسرے دن بلائے جان تیسرے دن بے ایمان ۔ آخر میں نے ایک دن سب کاموؤنهایت خوشگوار دیچی کرییذ کرچیم زیا۔

تھیا میاں ملازمت دلوائے کے سلسلے میں آپ اپنا اثر ورسوخ استعال کرنا چاہتے تھے۔اس کی تو خیر ضرورت پیش آئی نہیں ۔گر مکان دلوائے ک تکلیف تو غالباً آپ ہی کودینا پڑے گئا۔

جج ساحب نے جلے ہوئے پائپ کی را کھ جھاڑ کرتازہ تمبا کو جرت ہوئے کہا'' میں بھی تمہارے والدکو یہی مشورہ دینے والاتھا کہ قصباتی جا کدادکو چہاج کرشہر میں مکان خریدیں تو گویاتم نے بھی یہی طے کیائے''۔ میں نے گھبرا کر کہا۔'' جی بیہ مطلب نہیں میرا۔ مکان خریدنے کا ارادہ

" ناسنس بيكيابات كى تم في مولانا اليس تو تيران بول كديه بات تهاد ، ن يس آلى كوكر؟

شفقت نے یو ر طنزے قر مایا۔" اللہ والوں کے زئن میں منجانب اللہ باتیں آیا کرتی ہیں "۔

اعجاز بھی بولے۔ان خدارسیدہ بزرگوں سے بو چھنا بھی نہیں جا ہے کدوبات کیوں کہدگئے "۔

نزیت آب یک چرت سے بیرامند و کھی دہی تھی۔ اب اس نے نج صاحب سے پوچھا۔ ' ڈیڈی آخر مطلب کیا ہے مولانا کا؟ یعنی پر کرایہ کامکان کرانگ رہنا جا ہے ہیں۔ گرکیوں۔ ان کو یہاں کیا تکلیف ہے' ؟ میں نے جلدی ہے کیا۔ ' تکلیف نہیں بلکہ بخد ابہت آرام ہے ،

میں نے جلدی ہے کہا۔'' تکلیف نہیں بلکہ بخدا بہت آرام ہے، گریدتو کوئی معقول بات نہیں کہاہے تا رام کی وجہ سے میں آپ کوگوں کو تکلیف دوں''۔

ز بت نے کہا۔ تو آپ ہم کو کیا تکیف دیتے ہیں؟ آپ نے تو ہم سے بھی نمیں پڑھوائی''۔

نج صاحب نے قبقہ لگا کرفر مایا۔" کیابات کبی ہے۔ گذا گذا! نز ہت نے کہا۔" نہیں ڈیڈی میں واقعی مولانا سے پو چھنا جاہتی ہوں کہ یہ ہم کوکیا تکلیف وے دے ہے ہیں؟"

اب میں ان کو کیا تا تا کہ خود میرا ول بدیو کر گوارا کرسکتا تھا کہ میں

مستقل طور پر تدصرف ان کے گھر د ہوں بلکدان کے سر د ہون ۔ بیاتو ہونے ے رہا کہ میں ان سے بدورخواست کرتا کہ چلئے کی سمی کہ میں یہاں رہوں عمرآب بیرے کھانے پینے کے اخراجات بی لیا سیجے۔ اور صرف كمانا بيناكيا كياكة ميرے كير ان كے حساب مين وصلتے تھے۔ان كا ایک ملازم ستقل طور پر بیرے جارج میں تھا۔ اخبار چونک میں بھی پڑھتا موں۔ لہذا میری وجہ سے متح ایک کی جگددواخبار لئے جاتے تھے تا کہ ایک ج صاحب كرم باف دكادياجائ - دومرامير عياس أجائ - لا كه جاياك كالح يان اوركا لح ات ك ليكونى تا لكمقرر كراول مرزج صاحب كى گاڑى كويا بيرے لئے مخصوص موچكى تھى \_اورخودان كےاستعال ميں وہ چونی کارتھی جوز ہت کی تھی۔ایک آ دھ مرتبہ عرض بھی کیا کداب بیتکلف چھوڑ و بیجے اور جھ کو میری اوقات پر رہے و تیجئے ۔ مگر بمیشہ ڈانٹ کھا ناپڑی۔ اوراب بوجھا جار ہاتھا کہ ہم کوتمہاری وجہ سے کیا تکلیف ہے؟ آخر میں نے مت كر يعوض كيا:

"بات بہے کہ جوتکافات بیرے سلسلے میں برتے جارہے ہیں۔ وہ عارضی طور پرتو خیر مناسب متے مگر ستفل طور پر یہ کیے بوسکتا ہے کہ بیراتمام بار آپ ہی پردہے'۔

نز ہت نے پھر جے صاحب سے بوجھا۔'' وُ یُری کیا مطلب ہوا ہارگا؟ لینی ان کا مطلب بیہ ہے کہ کب تک ان کی ذ صدداریاں ہمارے سرد ہیں گی؟

جے صاحب نے کہا''ان ہی سے پوچھوڈارلنگ کدان کی بکواس کا کیا مطلب ہے۔ یو زے مولانا نکلے''۔

میں نے کہا'' میں اس لئے عرض کرر ہا ہوں کہ میری عادتیں قراب ہو رہی ہیں۔ جو تخواہ میری مقرر ہوئی ہے۔ اس تخواہ کا آدی موزنیس رکھ سکتا۔ پیر جھے کو کیا حق ہے کہ آپ کی فیتی کارستفل طور پر استعال کرتا رہوں؟'' نزمت نے تعجب ہے کہا'' تو کیا آپ یا بیکسکل پر جاڈ چاہتے ہیں کا لجے۔ یا پیدل جائے کا ارادہ ہے؟''

شفقت نے کہا۔ ' فالبّاس میں کوئی شری خلل واقع ہور ہائے'۔ اعجاز نے بھی لقمہ دیا۔'' صاحب ! بیرتو کھلی ہوئی ہات ہے کہ موثر اسلامی سواری تہیں ہے'۔

میں نے کہا''میں اس وقت جیدگی ہے کسی نتیج پر پینچنا جا ہوں اورآپ اوگ جا ہے ہیں کہ ہات مذاق میں ٹل جائے''۔

تج ساحب نے دھو کی کے بادل اڑاتے ہوئے کہا" سنجیدگی سے مولا ٹا آپ صرف اس میتج پر میری طرف سے پہنچائے جاسکتے ہیں کہ میں بروا ہے تکلف قتم کا آ دی ہوں، اور بہت صفائی سے بات بھی کرتا ہوں۔ اگر جھے آپ کی دجہ سے کوئی تکلیف ہوتی تو میں ہرگز وہ تکلیف ندا شاتا۔ ہاں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو میں ہرگز وہ تکلیف ندا شاتا۔ ہاں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو میں ہے بھی نہیں جا باتا کہ آپ خواہ مخواہ وہ وہ تکلیف ایشا کی آپ خواہ مخواہ وہ اس میں ایشا کی آپ خواہ مخواہ مخواہ وہ سے تکلیف ایشا کی آپ

یں نے کہا۔'' جھے سوائے اس کے کوئی تکلیف جیس ہے کہ آخریں سب تک مبان کی حیثیت سے ربوں ''۔

اب بیٹم صاحبہ بھی بولیس ۔'' آئی سی ۔ تو گویائم مبمان بن کررہ و؟''

' جج صاحب نے بوے واثوق سے فرمایا۔''اب تو بھی تم واقعی مولانا بو\_ب بی نے تمہار ابالکل تھیک نام رکھا ہے۔مولانا''۔

شفقت نے کہا۔ "انگل! آپ خواہ کو اہ کی بحث میں بڑ گئے۔ان سے کہنے کدائر بیطاحدہ مکان لیما جاہتے ہیں تو شوق سے لیم ۔ قیامت عک تو مکان نہیں ٹل سکتا۔"

ج صاحب نے کہا۔ دیکھومسٹرمولان۔ اگر تمہارایبی ارادہ تھا تو تم کو یہاں آگر تمہارایبی ارادہ تھا تو تم کو یہاں آگر سی ہوئی ہی میں بھرنا چاہئے تھا۔ جھے ہر گز کوئی شکا یت نہ ہوتی ۔ مگر جب تم میر نے گھر آگئے تو اب اس گھر میں اپنے کومہمان سمجھنا بی تمہارا مولانا پن ہے۔ جس طرح رہ دہ ہو۔ چیکے دہتے رہو۔ میں رشتہ داری کا اتنا تاکل نہیں ہوں جتنا دوتی کا قائل ہوں۔ اور تم کو میں اپنا ایک دلچپ دوست سمجھتا ہوں '۔

چی جان نے فرمایا۔ ''مولا ٹالبیٹے' یبال کی کی دوئی بی چلتی ہے۔ شفقت۔اعجاز نز بت سب ان کے دوست ہیں اور تم سے بھی بھی بھی چاہتے ہیں کرتم بے تکلف دوست بن کرر بھ''۔

میں اس وقت تو جب ہور ہا۔ مگر والدصاحب کو خط میں اپنی میہ ساری البھن لکھ دی کہ آخر میں کیا کروں۔ کب تک مفت کی روٹیاں تو ڑوں۔ ان کا جواب آیا۔ کہ اس کی ترکیب صرف میہ ہے کہ تخواہ ملے ۔ تو لا کراپنی چی کودے وینا۔ اگر انہوں نے تنخواہ لینے سے انکار کیا تو تھر میں ان کو خط کھیوں گا۔

## (4)

بڑے صاحب کے حقیقی بھتے شفقت اور چی جان کے بھانے اعجاز میری طرح ای اصطبل میں نہ جائے کب سے بندھے ہوئے تھے۔ شفقت میال بی اے سے بھائے ہوئے ایک اُپ ٹو ڈیٹ نو جوان تھے۔ جن کو دن میال بی اے سے بھائے ہوئے ایک اُپ ٹو ڈیٹ نو جوان تھے۔ جن کو دن رات مرف یہ فکر رہتی تھی کہ ولایت سے جو تازہ فیشن آئے ۔اس کی ابتدا پاکستان میں ان بی ابتدا ہو۔ صورت شکل کو خیر فنیمت متم کے تھے رگر پاکستان میں ان بی اس کے جا در انگریزیت پچھسا گئی تھی۔ان میں کہ جامد زیب بلا کے داتع ہوئے تھے اور انگریزیت پچھسا گئی تھی۔ان میں کہ رات کا کھانا اگر ڈنرسوٹ پہنے بغیر کھالیں۔ تو ہا ضمہ خراب ہوجائے ، اور اگر کئی رات ڈانس نہ کر سیس تو اپنے کو بھارتھے تر ہیں۔ وہ اپنے مخصوص او قات

\_

خراب كرين - اعجاز في جج صاحب كى اس رائ سے يدفاكم الحاياك یا وجودفیشن ایبل فتم کی زندگی بسر کرنے کے جہاں تک ہوسکا۔سا دگ سے کام اليد بذني وه بھي ليتا تھا۔ محربيرے ہے انظمل لگاؤ'' نبيس كہتا تھا بلك نهايت خاموثی ہے نبادھوکر واجی ہے سلیقے کے ساتھ کیڑے مہن لیتا تھا۔ مجمع اٹھ کر جوتے برخود بالش كرليما تھا۔ بچ صاحب في سبات سے روكا بھي۔ مراس نے زمان سازی سے کام بے کر میں کہددیا کدایٹا کام کرتے میں کیا مضافقہ ے۔ مجے اپنے باتھ سے اپنے جوتے پریائش کرکے جواظمینان ہوتا ہوہ نوكرے ياش كرا كينيس موتا اوراے معلوم تحاكد جج صاحب ان باتوں ے فوٹ ہوتے ہیں۔ شفقت این حاقت ہے جھتا تا کداس کی جاسز بی اورصورت گری سے زاجت اس کی دلدادہ ہوجائے گی سکراع ز جانا تھا کہ عورت مر دکوسین و کیلئے ہے زیادہ بدو کھنا جا ہتی ہے کہ مرداس کوسین و کھے ر م ہے۔ چنانچہ بجائے اس کوکہ وہ نز ہت کا حریف بنمآ ۔ س نے اسے کو نزجت کا پرستار ٹابت کرنے کی کوشش کی۔وہ شفقت کی طرح خود حسن کے یندار میں مبتلا شد با بلکے نزجت کواس پندار میں مبتلا کر کے اس کے قریب آئے کی کوشش کرتا رہا۔ شفقت کی طرح انجاز کا خیال بینہ تھا کہ شوہر کے امتخاب ميں نز جت كى رائے تطعى اور آخرى رائے ہے بلكه وه جات تھا كديينيش ايبل تحمرانا خواه کتنی ہی انگریزیت میں کیوں ندمیتنا ہو۔ تگران سب کی رگوں میں مشرقی خون ہےاور ویسے توسب مغرب الدونظرة تے ہیں تمرز ہے کی شاوی ك شدت سے يابند سے كمي سفه بج بيدار بونا، اور مذكى لين بجر فائس ولا يتى انداز مين بير كو يكار كرضم ديناكه ومخسل لگاؤ" اورهسل خانے جاتے وقت مدایت کرجانا که د کپڑے لگاؤ " مخضریہ کہ وہ ای قتم کی ندج نے کیا کیا علتيل لگائے ہوئے تھے۔اعجاز میاں اٹنے نجیب الطرقین اتھریز تا نہ تھے آگر تھے بید حضرت بھی اینے وقت کے محد فاصل تعلیم نہ جانے کہا چھوڑ کراب دان رات بیخواب د کھےرہے تھے کے نزجت سے شادی موگئی ۔ تو ج صاحب خود بی ولایت وغیرہ بھیج کر،ان کوائی دامادی کے قابل بتادیں گے، مگر تھے بید حضرت بوے سیاس آوی اور چند ہی دن میں بیا ندازہ ہوگیا که شفقت اور ا مجازور اصل ایک دوسرے کے حریف واقع ہوئے تھے۔شفقت تو نہایت مطحی شم کا ایک ب وقوف سا آ دی تھا۔ گرید حضرت بوے گہرے تھے، ان کی تمام تر كوشش يبي تقى كرشفقت كوجهال تك بوسكه وبرخود فلط بنائ رهيس تاكراس کی حماقتیں رائخ ہوہ کی اور حود بیر حفرت جج صاحب ان کی بیوی اور نز بت کے نہایت اداشناس واقع ہوئے تھے۔اورائے کوان کی مرضی کے عين مطابق و هالخ بين شب وروزمصروف سقے - مثلاً في ساحب محمقلق ان كامطالعه بينها كدمير يوسمان شفقت كى اس انتها كوسيني موكى المريزيت کو پہنے بہت زیادہ پندنہیں کرتے بلدوہ کئ مرتبہ کمدیکی کے ہیں کہ شفقت ف این زندگی کا جومعیار بنار کھا ہے۔ بیاٹی تحی زندگی میں چونکداس معیار پر زندگی بسزیین کرتے۔ ابتد ان کو س کا کوئی حق تبین کدایتی عادتی اس طرت

'' یے فلا ہے مسڑ! دیر کرنے کے ذمہ دار آپ خود جیں۔اس کی سڑا کیں کیوں مجگتوں کہا پٹی گاڑی آپ کے حوالے کردوں۔'' اس احتی نے اس پر بُر امان کر کہا۔'' آپ کی گاڑی آخر دوسروں کے حوالے رہتی ہی ہے۔''

ج صاحب نے میرف طرف اشارہ کرے کہا۔" غالبًا آپ کی مراد شہاب میاں سے ہے۔ بے شک میری گاڑی ان کے حوالے اس لئے رہتی ہے کہ بیری سرکاریں ۔ کماتے ہیں ان کویس اس کاستحق مجھتا ہوں۔'' اس جواب يروه توصرف جل بمن كرره كيا \_ كريس ال نتيجه يريخ كيا کہ بچے صاحب ان حضرت کی بے روز گاری ہے کس قدر آزرد و تضاوران کی کیا تیت تھی جج صاحب کی نظروں میں مگرسوال یہ تھا کہ وہ کرتے بھی تو کیا كرت \_ كريجويث بوناان كي تسمت مين شرقعا \_ اور زندگي كامعيارايها بناهي عقدكم عمولى ملازمت فاطريس ندلات تصافيج يبكراى انتظاريس تعكد سب سے بڑا عبدہ بدے کہ بچ صاحب ان کوائی غلامی میں تیول کر لیں۔ بہر حالی وہ تو کیجر بھی ہو محرج صاحب اور چی جان کی خصوصی شفقت نے جو میرے ساتھ تھی ۔ان حفزت کو تھلم کھلا ادرا عجاز کو در مردہ میر ابھی حریف بتادیا تھا۔ مالانکہ جہاں تک جج صاحب کی دامادی کاتعلق ہے شدھی نے جمل ہے خواب دیکھا تھا نہ مجی برخیال میرے ذہمن کے سی گوشے میں آیا جکہ جب مجمی بیدونوں اپنی اپنی جگہ مجھ سے بیز کرچھیٹرٹے کے عنقریب وہ نتج صاحب

کے باب میں زبت کی می . ندرونی طور پر می نہیں بلکہ ماں ہے اور زبت کے فیرے فیرے کے فیری کی اگری ہو تھے تو ڈیڈی سے زیادہ خالص ابا جان واقع ہوئے ہیں۔
لہتما وا پتی خالہ کی اطاعت خالص مشرقی انداز میں کرجاتا تھا جس کا ان پر برا المجموعات تھا جس کا ان پر برا مجموعات برا تھا اور خود اعجاز کو اعداز و ہور ماتھا کہ دفتہ رفتہ اس نے شفقت سے ذیادوان میں ہے جرا یک کا قرب حاصل کر لیا ہے۔

خریة وونون حریف این این جگ رسمحدرے تے مرس نے ان حالات کامطالعہ کر کے ایک تیسرائی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ جج صاحب اور ان کی بیکم صاحبان دونوں میں ہے کمی کے متعلق اس نقط ُ نظر سے غور ہی نہیں کر رہے تھے کدان میں سے کسی کواپنا والماویتانا ہے۔الفاظ میں خواہ وہ تدکہیں مگر ان کے اثداز ہے معلوم ہوتا تھا کہ دوان دوٹوں کو بخت نا کارہ بچھتے تھے۔اب مثلاً بياكم معولى كابات بكرشفقت يا الجاز دونون من سيكى كامجال تد تھی کددہ جج صاحب یان بت دونوں میں ہے کی کی کاراستعال كريس ان كے ساتھ كہيں ہے جا كي ۔ بيد دسرى بات ہے كربيت كى كوشتھا كدؤ وائيور ے خاص اپنے لئے گاڑی نکالنے کو کہے۔ اعجاز تو خیراس بات کو مجمعتاتھ، مگروہ ولا ين چغد شفقت كى مرتبهاس سلسله ميل منه كى كها چكا تها\_ الجمي چندون ہوئے ردھزت نہایت فیمی سوٹ بینے موٹا سگار دبائے اسے کرے سے تظے اور ج صاحب ہے کہا۔ '' انگل! مجھے دیر ہوگئ ہے۔ ڈراڈ رائیورے کہہ وتبئ كدمجيم كلب ك جهوراً ع يوج ما حب في نهايت ركمال ع كبار

کے داماد ہوجائیں گے تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہوتیں اور جس ان دونوں
کی اس بات کا یقین دلاتا رہتا تھا کہ جس اس میدان میں ان کا حریف ہرگز

مہیں ہوں۔ اعجاز تو خیر جیب تھا۔ گرشفقت نے تو ایک دن مجھے یہاں تک

کہد دیا کہ صاحب! آپ کی بیزنیت نہ سی ۔ گر سپ کے معاطے میں س

بڑھے کی نیت جی فتو رضر در ہے۔

اور میں لاحول پڑھ کراس بات کوٹال گیا تھا اور اس کو یقین واد دیا تھا کہ وہ اسپنے کوان غلط فیمیوں میں جتلا شدر کھے۔

ان منخروں کوجس نز ہت ہے شادی کی امیدیں تھیں ۔ اس نز ہت کو ابھی اس گھر میں شادی کے قبل بی نہ مجھا جاتا تھا۔ وولا کھ جوان سبی ۔اس کی عمر بھی یقینا شادی کے قابل تھی ۔ گرنج صاحب ان اگلے وتوں کے لوگوں میں سے نہ تھے جوال کے قائل ہوا کرتے تھے کہ جوان اڑکی گھر میں ہو۔ توماں باب کی نیندحرام موج تی ہے۔ لاحوں وال تو ق ، کھی تو نز بت نام ضدا بے بی کہل تی تقی کسی دقیانوی گھریں ہوتی تو بڑی بوڑ سیاں اس غریب کی زندگی عذاب كرديتي كدجوال جہان ازكى من از كيول كے وُسائك مونا جائيں -وو پشٹھیک سے اوڑ ھے بے آواز کی منسی منے ۔ پھونک پھونگ کر قدم رکھے۔ دن رات غریب ٹوک جاتی کہ " صاحبزادی ش وات اور یہ برد کیے ! المحمول كا يانى بى وحل كيا ب - توب ب في يديمي بعنا وديد ورصف كا کوئی اندازے کہ بتی بنا کر دوینہ گلے میں ڈال لیا ہے۔ اور منہ جھاڑ سر پہاڑ

چھلادے کی طرح اچکتی چررہی ہادھرے ادھر یہاں دویشہ کے بتی بنے کا سوال بی بیدائیس ہوتا تھا۔اس لئے کہ دویشہ بی کیسمرے سے ف مب تھا۔ ایک " ده مرتنه نزیمت کوساری باند هیضرور دیکھ به شراس کا آنچل بھی سرپر بھی نظر نہ آیا۔ بال کے ہوئے یوں بی ہوامیں چر چرایا کرتے تھے اور سیدھی عال توشاید بی بھی چلتے اے دیکھا ہو۔ ہر نیوں کی طرح سارے گھریس كلييس كرتى بحرتى تقى مناجناوه كهدرى تقى استاديا قاعد كى سے أكر طبيع اور ہرمونیم براس کو تھر کنا سکھا رہے تھے۔اور جب بھی جج صاحب کے بہاں كونى كھانا ہوتا تھا۔ال ميں نز ہت كا دُانس ضرور ہوتا تھا۔ريڈيو پروگرام پر قىمى ريكارۇ پر هادىخ اورىزىت نے اس كانے كواسے نائ سے سجاديا ج صاحب خود بر فخرے اپنے دوستول کو بدتاج دکھایا کرتے تھاور فر ہاکش كرتے تھ كـ " ۋرالنك" وو ۋانس بوجائے ذرايه "راجدى آئے كى برات" چنانچہ بیدر یکارڈ لگا دیا گیا اور نز ہت نے بیروں میں گھنگھر و باندھ کرایا ناجی دکھا اِ کدسب جیران رہ گئے اور ناج ختم ہونے پر تالیوں ہے کمرہ کونج اٹھااور ایک تاج کیا ہے بیڈمنٹن وہ تھیلے۔ پیرا کی وہ کرے، سائکل پولودہ تھیلے،ور اس کی ای تعینتی کورتی جوانی کا نام اس تھرین بھین تھا۔اوروہ ستر و اٹھارہ سال کی عورت آپ کی دعاہے بے بی کہلاتی تھی۔

اگر کسی پرانے زبانے کی روح نے بچ صاحب کی بیگم صاحب سے بڑ ہت کی شادی کاذکر چھٹر ابھی تو وہ بنس کر ڈل دیا کر ٹی تھیں کہ 'شادی ابھی

کیسی؟ ابھی وہ نی ہے۔ یہی تو اس کے کھیل کود کے دن ہیں۔
اور وہ نی اپنی محر پور جوانی سے خود بھی بے خبر ماں باپ سے واقعی
بچوں کی مندیں کرتی تھی۔ پھیلتی تھی۔ اٹھلاتی تھی اور اس کے طرح طرح
کے چونچلے ہوئے تھے۔ مثلا اس نے ضد کر کے رائیڈ تک کے لئے حال ہی
میں گھوڑ اخریدا تھا اور آ جکل ہر ہی وہ یر جس پین کر ران سواری بھی فرماتی
تھیں۔ان حالات ہیں اس کی شادی کا ابھی سوال ہی کب بیدا ہوتا تھا؟ احتی

(r)

اپنی پہلی تخواہ لے کرجس وقت میں پہنچا ہوں ، جج صاحب لان پر اپنا در بارلگائے بیٹے سے ۔ بیگم صاحب کی موجو وقیس ۔ نز ہت بھی تنی اور شفقت اور اظار بھی سے ، جھے کو دیکھتے ، بی نتی صاحب نے بلندا اواز سے فر مایا۔" ہلو مولانا الز ہمت ڈرائنگ اب چائے بلوا کہ ان کا ان کا ارتفار تھا۔ بیا گئے اور یہ سفتے ، بی نر ہمت نے بیرے کو آواز دے کر چائے لانے کا تنکم دیا ہیں بیگم صاحب سفتے ، بی نز ہمت نے بیرے کو آواز دے کر چائے لانے کا تنکم دیا ہیں بیگم صاحب کے قریب ایک خالی کرتے والا ہوں ۔ کس طرح دول؟ میں ابھی فور ، بی کر دہا تھا کہ نئے صاحب نے فر مایا۔ بول کو بیار کی تاریخ میا حب نے فر مایا۔ بیل کی تو ہمارے مولانا بہت ، بی خاموش ہیں ۔ غالباً کا کے طالب علموں کو د مان کا کی کھرزیا دہ حصہ کھا کر آئے ہیں۔"

شفقت نے سپنے نزد کیک فدال کیا۔ اگر بیہ ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مولا نا کا بھائی نہیں بلکہ بمین ہول ۔''

نج صاحب نے برجنگی سے فرمایا۔" آپ تو عالباً ذاق میں کہدر ب بیں مرجھے آپ کے بناؤسنگار ہے۔ کثر میں شبہوتار ہتا ہے۔"

اس پرایک فرمائش قبقہہ پڑا۔ بزہت نے اپنی بنسی پرقابو پاکر کہا۔
'' و کچاوشفقت! بیس تم ہے اکثر کہاکرتی ہوں کہ یہ بال بال موتی پرونا عورتوں کا حق ہے جوتم چھیننے کی کوشش کرتے ہو۔ آئ ڈیڈی کی بات سے معلوم ہوا کہ بیر سے ملاوہ یکھاورلوگ بھی تہارے متعلق میں غور کرتے ہیں۔''

چگائے کہا۔ ''بات ہے کہ فرصت ہے۔ اطمینان ہے وقت اپنا ہے جب تک جی چاہا آئینے کے سامنے بیٹے رہے۔ پاتو اس وقت چلے گا جب بیا نوکر چاکر ہوجا کیں گے۔ پھر میں دیکھوں گی کہ اس آ رائش کا وقت کہاں ہے لاتے جں؟''

نج صاحب نے جربورچوٹ کی۔ ''اور فرض کر لیجئے ان کاارادہ بی نہو۔'' چگ نے کہا۔ کیاارادہ نہ ہو۔ لینی نوکری کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ بیجی ایک بی کئی۔ آخر کچھنہ کھیج تو کرناہی پڑے گا۔''

نج صاحب نے کہا۔ '' مجھے قواس کے پیچھ اُ ٹارنظر آئے نہیں اور شدد نیا نے ابھی اتنی رقی کی ہے کہ بجائے اس کے امیدوار ملازمت و طویڈ طیس' ملازمتیں امیدوار دُھوعُ ھی تھریں۔'' میں نے بنس کر کہا تی نبیں و ماغ چٹانے کی تو اب عادت ہی پڑگئی اس وقت تو ایک متنی ہے جوسلجھار ماموں۔"

چی نے اپنے بھاری پیر کم جسم سے کری کو چرجاتے ہوئے فر ہیا۔ '' خیر عت تو ہے کہی گھی؟''

میں نے جیب سے لفافہ نکاتے ہوئے کہ۔'' محتمی دیے تو کی جمیمی حمیر میں ہے۔ اس کو الجھنے سے بچالیں۔''

بيكم صاديد في لقاف ليت موسع كها " بيب كيا آخر؟ كوئي تحريب خطآيا بياً "؟

میں نے کہا''جی نہیں آئ تخواہ کی ہے۔''

یہ سنتے ہی جج صاحب بھی سنجل کر بیٹے گئے۔'' اچھا اچھا! مبارک ہو۔ آج تو گویا مولا نامشائی کھلو، کیں سے۔ بھٹی پہلی شخواہ ہے، ا۔ ہم سب ہی مشائی کے مستحق ہیں۔''

نز ہت نے کہا۔'' مٹھائی کے تو خیرسب بی حقدار ہیں مُریج پوچھے تو مہلی تخواہ کی حقدار ہیں ہوتی ہیں۔''

جج صاحب نے کہا ۔'' لیعنی پوری تخواہ کی۔ بیکس قانون کی کس دفعہ یا تھے۔۔ ؟''

بیگم صاحبے نز ہت کی تائید کی ' کہ تو وہ ٹھیک ہی رہی ہے۔ ہوتا تو یمی ہے کہ بھائی کی بہلی تنخو او بہنول میں تقسیم ہو جاتی ہے۔' میں نے کہا۔' میں ان بی کی بدایت پڑسل کرربا ہوں اور آپ کو اور چی کو ابا جان اور افی جن بی کا قائم مقام مجھ کرمیں نے یہ تخو ، و چی کی خدمت میں پیش کی ہے۔''

نج صاحب نے کہا۔ 'نیسعادت مندی ہے تہماری تم نے دی ہم نے وصول پائی تنواہ اب ہم پھرتم کوانعام کے طور پردیتے ہیں۔''

میں نے کہا۔'' گریمی کروں گا کیا؟ میری برضرورت خود بخود پوری بوجاتی ہے جھے تو آج تک بھی روپ پھیے کی ضرورت محسوس بو کی نہیں اور گر کبھی ضرورت ہوگی تو فا ہرہے کہ آپ ہی سے ماگلوں گا۔''

نج صاحب نے پائپ کے یک مشت تین چارکش لگا کرفر مایا۔ دمیں اس بات برغور کرر بابوں زینت (وہ پنجی کا نام ہی لیا کرتے ہتے ) کہ ہم رفتہ رفتہ ان بات برغور کرر بابوں زینت (وہ پنجی کا نام ہی لیا کر سے بتھے ) کہ ہم رفتہ کے تعلقات ہونے چاہئیں۔خوردوں اور برز گوں کے درمیان کس مشم کے تعلقات ہونے چاہئیں۔خوردوں میں کس متم کی سعادت مندی ہو۔ اور برزگ اس کا کس متم کی شفقت سے جو بب دیں۔ اب مثلاً مولانا نے تنخواہ لا بر کر جوتم کو دئی ہے طاہر ہے کہ ندتم لے اوگ نہ لینا چاہئے۔ گر اس سے ایک مرست غرور محسوس ہوئی اور گویا مولانا نے بم کو یہ یاد دلا دیا کہ یہ ہمارے مسرت غرور محسوس ہوئی اور گویا مولانا نے بم کو یہ یاد دلا دیا کہ یہ ہمارے چھوٹے اور بیم ان کے بڑے ہیں۔ ایس دیکھر بابوں کہ یہ یہ تین بہت تیزی سے نتم بور بی ہیں۔ "

شفقت جلے ہوئے تو بیٹھے ہی تھے۔دوسر عقل سے کام لیناان کی

شفقت نے اپنی ٹائی کا زاویہ درست کرتے ہوئے کہا۔'' ببر حال میں اس قلرے غافل نہیں ہوں۔ بوں نوکری کرنے کوآج کرسکتا ہوں۔ مگر جھے ہے تو یہ ونہیں سکتا کہ لڑکے پڑھانے بیٹے جاؤں۔''

ج صاحب جل ہی تو گئے اور بڑے گئے انداز میں کہا۔''کس قدر او جیعا حملہ کیا ہے تم نے شہاب پر۔ حالا نکہ تم کوغور کرنا جا ہے تھا کہ پڑھانے کی خدمت وہی انجام دے سکتا ہے جوخود پڑھالکھا ہو''

نزہت نے بھی کہا۔ اس وقت تو شفقت تم نے واقعی بڑی تحر ڈ کلاس بات کی ہے۔ حالا کدمولا تاکی ملازمت نہایت ہی معزز تنم کی ملازمت ہے اور یہ پیشیزی قدر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔''

شفقت نے ہرطرف کے ملے سے چوندھیا کرکہا۔ بیرا مطلب غلط سمجھا گیا ہے میں قوید کہدر ہاتھا کہ میں کوئی گھٹیانوکری تو نہیں کرسکتا۔'' سمجھا گیا ہے میں قوید کہدر ہاتھا کہ میں کوئی گھٹیانوکری تو نہیا ہے ۔ چی نے رفع شر کے لئے کہا۔ بہر حال ہم تو تمہارے ہی تھلے کے لئے کہتے ہیں نے رچھوڑواس تھے کو ۔ ہاں تو مولانا مبارک ہوتم کو بیٹخواہ۔ لؤرکھوا ہے''

میں نے کہا۔'' میں رکھوں اسے؟ وہ کس سلسلہ میں؟ آپ کے ہوتے جوئے مجھے کیاحق ہے بخواہ رکھنے کا؟'

ج صاحب نے کہا۔'' تم کوئن نہیں ہے تو اپنے والد کو بھیج دو۔ وہ بچار بے خوش ہوجا کیں گے۔'' تَاكُل بهوتاجار بابهول-"

چى بوليں \_' خير بم اوگ تو اس كوداقتى دْھكوسلا تجھتے ہيں عِمْر بجھوند يجھ لى ظامونا ضرور جائي فيراب يتوبتائي كريدد يا كاكراجا كل-" نچ صاحب نے کہا۔ " بی جھ کودو ٹل مج بی مولانا کے تام سے بنک میں اکا وَرْث کھول کر چک بک مولا ناکے حوالے کر دون گا۔ میں نے کہا۔ ''اس کا مطلب سیموا کے میں نے جس تو قع کی بنا پر سے معادت ماصل کرنا جا بی ہے۔ وہ جھ کونفیب ند بوسکے گ ۔ " نزبت نے کہا۔'' ڈیڈی آپ، ن کو کے کاغذیر مکھ کردے دیجے کے بیسعادت مند ہیں تا کدان کواظمین ن ہوجائے ۔توبدے اپنی تعریفوں سے

آخرا پيٺ کيون نبين بعرتا'' يل نے كبار " جى نيس يل تو صرف بيد جا بتا تھ كداس سلط يس مجھ ے خریت شبرتی جائے۔''

جج صاحب نے کہا۔ "میاں دحوں والقوق" فیرت تی جہم میں۔ يے كا تات مار كے ركد ويا فتم كروية قصداور جائے بيتو يت جومناسيد. متمجمول گائروں گا۔''

وسن علاف تعابد ول مفع-"بيا تين فتماس لئے مورى بيل كريسب كويا من فقائد جو نجيدين - ترقى يافته زمانينين جابتا كه خوروايد بزرگول كو اس طرح بوقوف بنالين ا

بع صاحب نے بری مخت اس کی تروید کی شیس نہیں سے غلط ہے۔ شد بيمن فقت ہے، ند بي ب و توف بنانا ہے بلك بيصرف سعادت مندى ہے-اب مثالًا مجمع الحجى طرح معلوم بك بهار ب مولانا سكريث بيت بي مكر انہوں نے بیچ نے ہوئے کہ میں اس کو پرانہیں سجھنا کہی میرے سامنے سُرِيتُ بَيْنِ لِي سَالَ وَمُ كِيالِهِ عَلَى؟"

شفقت نے کہا۔'' میری اصلاح میں اس کوچوری کے علاوہ اور پ

سين لبه عقر

زبت نے کہا۔" اگر بیچوری ہے تو جو چھا پاس سلسلے س کرتے سين اس كانام بواسيدزورى-"

ج مدب نے تبقید لگا کر کیا۔ "دبری اچھی بات کی۔ بہت ہی برجسته اورنهایت برال بهمی خوب رای بیسید ژوری بدووست مے کمین خود بيكتابون كري الرسمرين پيچ بوتو كون بنيرے الم يع والراس كے باوجود يدمنظر يجماعيا فين معلوم بوتا كماسية كويا برخوروارجن كوكودين كالايا ہے اور دودھ کی شیشی ہتے ریکھ ہواہے ہی مند پرسگریٹ کے دھو کس يَصِيَنَيْنِ \_ يَنِي النَّهِ تَجْرِيول كَارِوثْنَ مِن الطَّاوْتُول كَان بالوَّل كاروز بروز

بھی بہت کچھ ہے مگراس وقت و کر داقعی ان کانہیں ہے بلکہ بات کر رہا ہوں۔ اس سندیافتہ چغد کی جس کا نام ہے شفقت عجیب سر پھرالونڈ اہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کدوہ اپنے کو مجھتا کیا ہے؟عقل کی جتنی کی ہے۔ د ماغ اتنا ہی عرش پر واقع ہوا ہے ۔ مجھے ال حفرت پر پکھونا سے ایک شبر تھ ۔ یہ جو ہمارے یروس میں مسٹر جیکب رہتے ہیں ان کے یہاں کچھ ٹر بڑے ان صاحبز اوے کی \_\_\_ جھے خود جیکب کی اڑکی میرتی کی طرف ہے بھی شبہ تھ اوراس شبہ کی بنا ر سی نہیں جا ہتا تھا کہ بے لی سے اس کے تعلقت سے جاری رہیں گروہ بی بے قصور نگلی اور معلوم ہوا کہ اس کی طرف سے صرف کھلنڈراین تی اور اس محدهے کی طرف ہے یا قاعدہ مجر مانہ شرارت ٔ چنانچیہ ن حضرت نے اس کو ا كم خط لكم مادا اور اس في بي خط بي في ك حواسد كرديا كماسية ان عزيز محترم کی بیر کتیل ملاحظه فرمایئے۔اس خط میں اس خبیث نے علاوہ نہ بت بازاری قتم کاعشق جھاڑنے کے بہت سے سفید جھوٹ بھی بوے ہیں مثل مکھتا ہے۔ ذراغورے سننا کہان نگ خاندان نے مکھا کیا ہے؟''

" نزجت لا کھیمری معلیم سی مکن ہے کہ لوگ سی کوسین بھی کہیں ہے۔ گرمبت ان داموں تو نہیں بکا کہیں میں درست کہ وہ ایک بڑے ہا ہے۔ گرمبت ان داموں تو نہیں بکا کرتی ہے۔ گرمبت ان داموں تو نہیں بکا گرمی کرتی ہے۔ گرمی معلوم ہے کہ تم کم جھے کو پیند نہیں کرتیں گرمیں تم محصور کے بیند کرمیں بیند کا محصور کے بیند کا جینا نا چاہتا ہوں کہتم صرف بیند کا بیند کی بیند کا بیند کر بیند کا بیند کا بیند کا بیند کا بیند کا بیند کا بیند کی بیند کا بیند کا بیند کا بیند کا بیند کی بیند کا بیند

## (4)

عصری نماز پر ہوکر میں نے سلام پھیراہی تھا کہ بچے صاحب میرے
کمرے میں آکرایک کری پر خاموثی ہے بیٹھ گئے اور جھے کواپی طرف متوجہ
پر کر ہولے نہیں نہیں تم نماز پر ہولو پھر بول گی باتیں۔'

د میں نے عرض کیا۔ میں نماز پر ہو چکا ہوں۔'
کہنے گئے۔'' بس تو پھر ٹھیک ہے۔ ذراادھر آجا ڈایک لطیفہ شاؤل
متہیں۔ یہ لطیفہ بھی ہے اور حادثہ بھی بھی کو کوئٹتی آئی ہے اور بھی بی جاہتا
ہے، کہ یہ ابور میں ساتوں کا رقوس بھر کراس احمق کوچھائی کردوں۔'
میں نے قریب بی کری کھینچتے ہوئے کہا۔ یہ کس کا ذکر ہے۔ اعجاز
مما دی ہے تو کسی لطیفہ کی امید ہے تھ کی عاشے کا خطروہ۔'
ما دی ہے تو کسی لطیفہ کی امید ہے تھ کی عاشے کا خطروہ۔'
ما دی ہے تو کی اطیفہ کی امید ہے تھی عاشے کا خطروہ۔'
ما دی ہے تو کی اطیفہ کی امید ہے تھی عاشے کا خطروہ۔'
ما دی ہے تو کی اطیفہ کی امید ہے تھی عاشے کا خطروہ۔'

رہے ہیں۔ چبرے پر پہنے تو اس نے تعجب سے دیکھا کہ کیام دیکھی اس شدت ے سولہ عظمار کرتے ہیں اور آخر ایک دن ہے کی ہے بھی یو چھا کدیہ تہارے گھر میں کوئی فلمی ہیروآ گھسا ہے یا کوئی بہرو پیے ہے۔ آخر میخض ہے کون؟ پھر ن دوتوں ائر کیوں کوشرارت سوچھی اور میری نے با تاعدہ ان حضرت کو ائے کرے کی کھڑ کی ہے ویکھنا شروع کردیا۔ آپ سمجھ کے مرمنی بیاڑ کی ان کے حسن جہاں سوزیر۔اور پہنچھنے کے بعد پھر پچھ نہ یو چھنے کداس منخرے نے المبيغ حسن جن اضافے كى كيا كيا تر كيبين نيس كى جين \_ انجى أيك وشعدار سوٹ سنے کھڑ کی ہے سامنے کھڑے جی تو ابھی ٹینس کٹ میں گویااس کاصبرو قرارلوٹ رے ہیں اکھی تمنیشن میں جامہ رہی کے چوہردکھا رہے ہیں۔تو الیمی و زجیئت میں بنا جادو جگارے میں سکھی مگارے کش لے ہے آر چیلے بنارے ہیں تو بھی سگریت کیس بر تفویک ٹھونک کرسٹریٹ سلگادہ ہیں۔ المختصر میدکساس کوسورنگ کے جلوے و تھاتنے بین ۔ ہرنظر کے لئے ایک نیا الكرشمه مبيا كرت في اور فقة رفقة كمينه بن شروع كيا كيا شارے فروت عظم - پھرنوبت ببال تک پنجی کرکل آپ نے سے نطامکو بارااور میری نے بیاندامن ومن بياني كي الماروي كداود كي لواس جانور كر توت بي في في بي قط مجھے دورا پٹی می کو دکھایا اور جب میں نے میر کی کو بلا کرتمام قصد منا تو اس نے صاف صاف بتا دیا کہ ہم تو کیک پیوتو ف کو پیوتو ف بنارے تھے۔ چنا تجہ ہم جِلْنَا سِجِهِينَ يَتِهِمَاس يَ كَلِين زيادة أس الحمق واحمل بإيار" آخری معیار ہو۔ ندہب کا اختلاف اس کے بمعی ہے کہ اس ندہی وی نہیں میرے نے اس میں کوئی فرق بیدائیس ہوتا کہ بجائے سی مو وی کے کوئی یا دری جھے کوتمبارے اورتم کومیرے حوالے سردے۔اس کے علاوہ اگر تمہارے لئے ریجی ضروری ہو کہ میں ند ہب تبدیل کروں تو بھی مجھے انکار ند ہوگا۔ بہر حال میں ہر قیت پر کھنے کے تیار ہول۔ بشر طیکہ تم خریدار ہوا'۔ میں نے سفتے سنتے کہا۔ کمال کردیا۔ 'دلینی خرب تک کی قربانی۔'' جے صاحب نے غصے سے کہا۔ ' خبروہ تو قربانی کا بکرا ہے ہی۔ مگرات مرود دکوجھوٹ بولنے کا کیا حق تھا کہ فز ہت میر کی متحیتر ہے۔'' میں نے کبا۔ " جھوٹ بی بوان تفہرا۔ تو پھر حق کا کیا موال معموث یو لنے سے لئے کسی حق کی شرورت نہیں ہوتی ۔" جج صاحب نے کہا۔''احیما صاحب'اب سنے کرواقعہ کیا ہے۔ ہیں نے یوری تحقیقات کر ل سے اور فود مرکی سے بھی ب ت کر چکا ہوں۔ وہ ب ہ یا ری سوائے اس کے کہ نبایت شریرا ورتیز لڑکی ہے اور اس کا کوئی تصور نہیں۔ قصدشر وع بین موا کہ دہ ان حضرت کو ریکھا کرتی تھی کہ ایک احمق ہے جس کو دنیایس مواتے اس کے کوئی کام پی تبیس کہ ہے اللہ شم رکھ لے تو میرے جنگیجو کی آئیتہ مامنے ہے چونیس میں دوبرد کی جب و یکھئے آئینے کے سامنے کھڑے استویراسنوادر کریم پر کریم رُیْر

کرکیا کروں؟ مصیبت سب سے بڑی ہیں کہ اب ب فی آ ہے ہم بر سے وہ کہتی ہے وہ کہتی ہے وہ کہتی ہے وہ کہتی ہے وہ کہتی ہ سے وہ کہتی ہے کہ اس ہے بمود و نے میری تذکیل کی ہے تو اس کوڈ کیل کر کے رجوں گے۔''

میں نے کہا۔ '' مینیں خرریة بہت ہی غلط بات ہوگی۔ نز ہت کواس ایستی میں شاتر نا چاہئے بلکدا ہے کواس سطح سے بلند و ہالا رکھتا چاہئے۔'' فی سد نئے صاحب نے فوش ہو کر کہا۔'' ہاں۔ اس یہی میں تبی جی جات تھ کہ ہے لی س گندگی میں کوئی حصر ند لے۔ ایک تو یہی کیا تم ہے کہ اس کے ذائن میں گوی مید شیال ہیرا ہوا گواس تھم کی با تیں بھی ہوستی ہیں۔ میں اس کو ہ طرح میں گوی مید شیال ہیرا ہوا گواس تھم کی با تیں بھی ہوستی ہیں۔ میں اس کو ہ طرح کی آزادی و ہے نہ کہ باوجود اس تھم کی باتوں میں یالکل مصوم رکھنا ہے جاتا تھا اور تم نے اندازہ کیا ہوگا کہ اس کو بھی اپنے کم اور جنس کا احساس تک شیمیں جو ہو و اور تم نے اندازہ کیا ہوگا کہ اس کی تی تھی اپنے کا میا اور جنس کا احساس تک شیمیں جو ہو اور تی میں کہ میں کو سوم کر بیا دایا ہے جاتا ہے گئم مورت میں مربی ہوں میں میں کے بی تر بھی آئے نے ذریا ۔''

میں نے کہا ۔ ' خیراس پر تا کیمی تفسیل سے اسپ خیولات پیش کروں گا تعرب وقت ضرورت اس کی ہے کہ ' جست آوان قصے میں جسے سے ہازر کھا جائے ۔''

ج صاحب ئے کہا ہو جن سیائی ہے ہی سی ہمجہ و میر مخیالی ہے کہ وہ تمہر مخیالی ہے کہ وہ تمہر مخیالی ہے کہ وہ تمہر اس

من كالمارا الكائل فوات يع العام في المارا عالم بالكارا المارا المارا المارا المارا المارا المارا المارا المارا

میں نے کہ ۔ ' فیریہ شرارت میں گرتھی نبریت خطرناک شرارت ۔ ' نق صاحب نے کہا۔ ' بھی ہوتو میں نے بھی کہا کدان اڑکوں نے خصوصا میر کی نے نبایت زیادتی کی ہے ۔ میرک کو میں نے تخق ہے ڈانٹ بھی دیا اور بے بی کو بھی شرمندہ کیا کہ اس بھونڈ ہے نداق میں اس کو حصہ نہ لین چا ہے تھا گر سوال ہیہ ہے کہ اس گدھے نے یہ مگیتر والی بات کیے اکود کی۔ ' میں نے کہا۔ ' اس کو بھی آپ میک آپ بی کی ایک قسم بھتے ۔ میک اب بھی جھوٹ ہو لئے کی ایک قسم ہے اور یہ بھی جھوٹ ہو لئے کی ایک قسم ہے ادریہ بھوٹ کے علاوہ اور پی تو نیس ہے ۔ '

تخ صاحب نے کہا اور کے علاقی اصل میں میری ہی ہے کہ میں اس و پنا مرحق بھائی کی نشائی سمجھ کر پنے بہاں دی ہے ہوئے موں۔ ارادویہ تھا کہا س کو تعدیم دو وس گا اور پڑھا کھے جائے گا۔ تو اپنے اگر اور رسوٹ سے کام لے کر وائی دھنگ کی تو کرئی داوادوں گا۔ میری اس توجہ کا متیجہ اس پاگل نے بین تھا ایک پڑھا لکھا خاک بھی نہیں خواو تو او کے صاحب بہادر بن کر روشے ور ب جاری سے بلی ہم بن سے میروک کر رہ گئی۔ بھی بت سے اگر مستر جیکب و تبہ جوجاتی تو وہ میرے منعمل میں اس نے تائم کرتے اور پڑوی ک سے جھے تعلیم توجہ تی ہے جوجاتے۔

علی سے کھا یا ''دلیم اربیا'' سپوٹ کر ہے کیا ہے '''' کُٹُ نیوا جمعید سٹ کور اسٹوان ایٹریمنٹی میل کو میں مشورہ سے رہا ہوں (r)

نز جت سے میر العقات میں اب وہ بیگا گی ادرا جنبیت تو نقی جو
ابتداء میں تقی ۔ گریہ بھی واقعہ ہے کہ جی کون مت ہے بھی کوئی سنجیدہ بت
کرنے کی نو بت نہ آئی تھی اور نہ بھی کوئی ایک ضرورت پیش آئی کہ اس کو
علا حدگی میں بلا کر کوئی بات کرتا ۔ ویسے وہ بھی بھی بھی میر ہے کمرے میں بھی
آ جایا کر آتھی ۔ مثال بھی میری کتا بیس تر پتر کرنا ہو میں تو وہ "گئی بھی میں نے
کائے ہے آ کر کمرے کی بید کیفیت و کیمی کہ گویا میری عدم موجودگی میں ب
بھونچال آیا بوتو میں سبجھ جایا کرتا تھا کہ زبہت کا گذر بھو ہے ۔ سبھی کی تازہ
دسانے کی تلاش میں آلکلیں تو بھی بنی کسیل کو بی ب خان ہے جو ربر میں
کمرہ تھمائے آگئیں ۔ گرایسی صورت عالیہ بھی پیش نہیں آئی ۔ وہ خاص حور

چی بھی اس سیسے میں شفقت صاحب سے کوئی بات نہ کریں آوا چھاہے۔'' نچ صاحب نے کہا۔'' کیا مطلب؟ یعنی اس کی رتی دراز رہنے دیں چہ خوش۔ میں تو س کونوٹس دینے وال ہوں کہ ما بخیر شاسلامت اپنا ٹھکا نہ کہیں اور دُ عونڈ ھالو۔''

عرض کیا۔ "میرے خیال میں فی الحال بید مناسب نہ ہوگا۔ آپ لوگوں کے بدے ہوئے تیورئی ان کے لئے کافی ہوں گے۔"

ن صحب نے ہس کر کہا۔ '' ابتی الوبہ یکھیے وہ ایسے غیرت وار نہیں ہیں۔ جس کی سے چکن گھڑ بندا ہے اس کے اتفاقاً بیا دی کی شکل کا ایک برتن بیں۔ جس کی سے چکن گھڑ بندا ہے اس سے اتفاقاً بیا دی کی شکل کا ایک برتن بن گیا ہے۔ بہر صل میں تمہارے مشورے کے بغیر پھھند کروں گا ہم فی الحال ہے کی کو توسمجھا کر۔''

پیرے نے آکر اطان ع دی کہ چائے پر ہم دونوں کا انتظار ہور باہے۔ لہذا میں بھی جے صاحب کے ساتھ حیائے کی میزیرآ گیا۔ وہ جب کسی کے بلانے پر جا کیں تو ہوائے گھوڑے پر سوار ہوکر نہ جا کیں۔'
اس نے پر جنگ کہا۔' پنگ افیون کی چسکی لے کر جا کیں اور پنگ میں
پیتے رہیں۔ جیمے جلدی ہیہ ہے کہ میری بیڈمنٹن کورٹ پر میراانظار کر رہی ہے۔'
میں نے کہا۔' میری اور میرا بھی خوب ہے۔ ہہر حال اگر اس وقت
آپ کوفر مت کم ہے تو پھر کسی وقت ہیں۔ جیمے ذرافضیلی با تیل کرنا ہیں آپ
سے ہے۔ جس میں ذراونت کے گا۔'

نزوت نے بڑے فورے بھی کود کھتے ہوئے کہا۔ " جھ سے تفصیل باتمی ؟ خبرے تو ہے مولانا؟"

میں نے کہا۔''تفصیل بھی اور نہایت بجیرہ بھی اور وہ آپ ہی اے متعلق باتیں ئے۔''

نزہت نے اب بنجیدگی ہے کہا۔'' اچھاتو میں میری سے کبودیق ہوں کہ میں اس وقت مصروف ہوں اور ابھی آتی ہوں والیں ۔'' میں نے کہا۔' دنہیں نہیں آپ اپنا پر وگرام کیوں ملتوی کریں ۔ پھر کسی وقت سمی ۔''

نزبت نے کہا۔'' بی نہیں میں ابھی آتی ہوں۔وہ پروگرام کوئی خاص ابھی ہے۔ بول بی شش کا ک اڑ نے تھے خراہ گنواہ میری کے ساتھ کھیل کر ویسے بھی میر اکھیل خراب ہوتا ہے میں بس ابھی آئی۔''

ادر مید کبد کروو ایک تا تگ ہے اچھلتی ہوئی چی اور دونو ل ٹانگول ہے

پرصرف میرے پاس آئی ہوں یا میں نے ان کو خاص طور پر بلایا ہو گراب نج ما حب کے ارشاد کے مطابق مجھ کو بینگر کھی کہ ان کو خمت دوں ، گرسوال بیت کہ کہ کے ایک کہ کر جا اور بلا اس بھی یا خودان کے کمرے میں چلا جا وال میں ابھی بیغوران کر رہا تھ کہ رہا گا کہ وہ خود میرے کمرے میں آگئیں اور تشریف لائے ایک یو فود میرے کمرے میں آگئیں اور تشریف لائے ایک یولیس۔

" فرماسية إكيم يا وفرما يا تحا؟"

میں نے کہا۔ 'یادفر مایا تھا، لینی میں نے یادفر مایا تھا۔'' مزہت نے تعجب سے کما۔'' اچھا بینی "پ تو اس طرح جیران بورے بیں گویا جھے نے ڈیڈی سٹے خواہ گواہ بی آپ کی طرف سے کہدریا ہے'' میں سٹے بات ہائے بورے کہا۔'' میں سٹے بیتیا جان سے سیضرا رکہا تھا کہ آپ کرھیج ویں۔'

نز بت نے حسب معمول اپنے غیر شجیدہ اند اے کہا۔ "بی بال!
ای بات کوہم مہذب لوگ اس طرن کہتے ہیں کہ آپ نے یادفر مایا تھا۔"
جس نے کہا۔ " یوئ سرت ہوئی یہ معنوم کر سکا کہ جتاریہ بھی گویا
مہذب وگ جس ہے۔"

ز در معدانے تیز کی ہے۔ "مہذب اوگ نیس بدر مہذب و گوں میں ستاہ یک بوں مبر حال فراد مینے بات کیا تھی؟"

الماس المارية بالمراس المارية المراس المارية

موں، در کہلاتی ہوں اب تک اس گھر میں بے با۔ بی جا ہتا ہے کے غصہ میں آگر فیلا تگ باٹل لے کر ہنڈ و لئے میں ریز رہوں۔"

ش نے ہنتے ہوئے کہا۔'' ہات بیہ ہے کہ بمرے پیچا جان کے بیماں آپ کے بعد وکی اور اولا دجو ٹیس ہو ٹی۔'ا

اس نے بڑی سادگ سے کہا۔ '' لیجے تو اس میں میر اکیا قصور کواس کی سرا میں تھی اس سے بڑی سادگ کے بھی اس خیر چھوڑ ہے س بات کو میں اس وقت بے نی نہیں جول۔ باکدا کے شجید و خاتون ہوں۔''

میں نے کہا۔ '' آخاہ کی شجیدہ بھی نہیں بلکہ خاتون۔ ہمرحال میں
اس وقت آپ ہے اس، عمّاد پر چند ہو تمیں کررہا ہوں کہ مجھ کو خدا جانے کیوں
اس ہات کا یقین ہے کہ آپ میری ہات کم سے کم قابل غور غرور موسیحیں گ۔'
مزہت نے کہا۔ '' یقینا سمجھوں گ۔ اس لیئے کہ آپ نے کوئی مہمل
ہات نہیں کہی۔ اور نہ میں نے آپ کے سی طرز عمل کو فیر محقول پایا۔''
میں نے کہا۔ مجھے اس احتقا نہ قصے کی اطلاع مل چک ہے جو آپ کے
ایک بیوتو ف بھائی اور آپ کی سیلی میر کی کے درمیان ہوا ہے۔''

ز بت نے کہا۔ میری کا نام خو ہ مخواہ نہ نیجئے ۔ ووتو گھاس بھی نہیں ڈائتی ایسے جانوروں کے سامنے مگر اب آپ دیکھنے گا کہ میں اس شفقت کی کیسی فجر لیتی ہوں؟''

میں نے مجھتاتے ہوئے کہا۔'' ویکھونز ہت میں نے تم کوخاص طور

بھاگتی ہوئی چل گنی محراج میں نے اندازہ کیا کہ بوں تو وہ بمیشہ کی طرت کھلنڈرے بن کے موڈ میں تھی گرجب میں نے اس سے سنجید گا کے ساتھ کہا جھے بنجیدہ یا تنمی کرنا ہیں تو وہ خود بھی ہے صدینجید و بن گئی تھی اوراس بنجید گی سےدہ باعل بدلی ہوئی ی نظر آری تھی۔اس کی اس تبدیل نے میرے وصلے مجلی بڑھا دیئے تھے۔ ورند میں جج صاحب کے حکم کی تعیل کے طور براس کو معجماناتو عابتاتها مرساته عي ساته ذررباتها كدوه ندجان مجهيكوچنكون مين اڑا دے گی انسی میں اڑا کرے وقوف بنا کر رکھ دے گی۔ جج صاحب نے کہا تو تحا كه وه تهماري بات مغرور مان ليكي يكريج بو جيئة تو مجھے اميد يہت ہي كم تحي البية تحور ي ديرك الح اس كامور جو بدلا - تو مجه جع صاحب كي اس بات میں بھی صدافت نظر ہے گی۔ میں اس سے بات کرنے کے لئے ابھی الفاظ جمع بی کرر ماتھا کہ وہ واپس آ کر بول ۔

" لیج من آئی اور ناصرف تفسیل سے آئی بوں بلکہ آپ کی سجیدہ بات سننے کے لئے پور کی سجید گی کے ساتھ آئی جول ۔"

میں نے کہا۔'' طرح یا جھے آپ سے ذبانت مجھداری اور اس طرح کی دوسری امیدیں تو تھی گرمیا جھے گئی کہ میں نے آپ کو ک کی دوسری امیدیں تو تھی گرمجیدگ کی امیداس لئے نہتی کہ میں نے آپ کو کہیں ہے۔ کبھی شجیدہ دیکھا بی نہیں۔''

اس نے کی بات کہدی۔" جب کوئی سنجیدگی سے جھے خاطر بی یں ندلاے تو میں خاک سنجیدہ بنوں آپ دیکھتے نہیں ہیں کداتنی یوی تو میں ہوگئ

کا عورتوں کی طرح بن سنور کروہ مجھتا ہے کہ کو یاعور تیں چھم اور تھیال ہیں۔ اور وہ فلٹ کی پکیاری۔''

میں نے بے ساختہ بنس کر کہا۔ '' کیا کہنا ہے۔ بڑی اچھی بات کہی ۔ ' جی ہاں اس فتم کے طبی وگوں کو اپنے متعلق بھی خوش فہی ہوا کرتی ہے۔' نز بت نے کہا۔'' حالا نکہ میں نے بھی اس کو منہیں لگا یا۔ اس کے اس تمام بناؤ سکھار کا بمیشہ ڈاق اڑایا۔ اس سے بمیشہ بہی کہا کہ جھے مردول کا سے بال بال موتی پرونا پھوٹی آ کھے نیس بھا تا۔ میں اس کو کی مرشہ وہ نظم بھی دا سے اس موتی پرونا پھوٹی آ کھے نیس بھا تا۔ میں اس کو کی مرشہ وہ نظم بھی

مانگ فی نسوانیت ہے تم نے ہر ٹیریں اوا شرعیب اوندھی کھو پڑی پائی ہے کہ اس کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی۔ بہر حال آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ ہم کیوں اس کی پستی ہیں اسپنے کو لے جا کمیں۔ جائے چولھے میں وہ رہاری طرف ہے۔''

اور میں نے دیکھا کہ واقعی وہ کھلنڈری نزمت اس وقت ب بی نہیں بلکہ ایک بجیدہ خاتون بی ہوئی میرامشورہ تبول کررہی تھی۔ پرای کے بلایہ ہے کہ شفقت صاحب نے اس سلیلے میں جس گراوف اور ابتذال کا جوت ویا ہے اس سطح پرتمہاراان کو خاطب کرنا خودتمہاری شان کے خلاف ہے یا نہیں ؟''

ز بت نے کہا۔" ہے تو سمی مرآب بی بنایے کداس کو، س کا کیا تی ہے کہ خواہ تو امیر معلق ایل ہے بودہ بات کے۔"

میں نے کہا۔ ' وہ ہات چونکہ ہے بہورہ ہے ۔ لبندا آپ کے وقار کے خلاف ہے کہ اسلط میں آپ اس سے باز پرس کریں۔ آپ کوتواب اور بھی خلاف ہے کہ اسلط میں آپ اس سے باز پرس کریں۔ آپ رسیدی شددیں۔ چاہئے کہ اسے مندندلگا کیں۔ گویا آپ کونیر بی نہیں۔ آپ رسیدی شددیں۔ میں نے کہی مشورہ چامیاں کو دیا ہے کہ دواس سلط میں شفقت ہے کوئی بات میں میں نے کہی مشورہ پیامیاں کو دیا ہے کہ دواس سلط میں شفقت ہے کوئی بات میں میں نے کہی اعتمالی ان کوان کی اوقات پر بہتے دے گی۔ ''

نز بت نے کہا۔ 'میں کروں گی تو وی جوآپ مشورہ ویں گے۔ گربی تو کی ہی ہاتھ۔ 'کہا نے مشردہ کے۔''
یہی چاہتا تھا۔ کہا ن حضرات کو ذرا آئینہ و تصادیا جاتا کہ حضرت منہ وصور کھئے۔''
میں نے کہا۔ ' گرالفاظ میں یہ بات کہن کچھنہ کہہ کر طرز کمل ہے ب
وٹنی فعا ہر کرنے کے مقابلے میں بلکی بات ہے ان کا کیا ہے وہ تو ایک اوئی فا بنت کے مطی آ وی جی گر آپ کیوں اپنی بلندی سے ان کی پستی پراتریں۔''
فر بنت نے کہا۔'' یہ بات آپ نے واقعی بالکل ورست کہی ۔ میں فرز بنت نے کہا۔'' یہ بات آپ نے واقعی بالکل ورست کہی ۔ میں اب س سے چھنہ کہوں گی گر ذراغور تو سے کے کہ عجیب چوکورو ماغ ہے اس شخص

ہے۔ گر دونوں اپنی اپنی جگہ بریمی احتقانہ خواب دیکھ رہے ہیں جو بقول نزہت کے بھی شرمندہ تعبیر ندہوگا۔ بڑی مصیبت نزہت کے لئے بیٹی کدوہ این وال یا اسے باب سے باوجودانتہائی بے تکلف ہونے کے بیانہ کہ سی تھی کهاس کوان دونوں کا یبال رہنا پیند ہے۔ شفقت کا قصہ پیتھا کہ جج صاحب ك مرحوم بحالى كالزكاب اور بحائى كمرف ك بعد ج صاحب اسكو مستقل طور براسين يهال ك آئ بيل - كوياب يهي اس كا محرب، روح اعجاز صاحب، وہ بیگم صاحبہ کی بڑی بہن کے ولی عبد بہادر واقع ہوئے ہیں اوروہ غالبًا اس سلسلے میں بہاں رہتے ہیں کداگر بچے صاحب کے بھائی کالزکا رہ سکتا ہے تو بچ صاحب کی بیوی کی بہن کا لڑکا کیوں شدر ہے اور اصل قصد صرف بدي كدايبانه وكرز بت كوشفقت كارت اورسوني كي حريان کے ماتھے شدا سکے گریمال ندتوجی صاحب کے ذہن میں ان وونوں میں ہے مسی کے متعلق بیموال تھا ندیگم صاحب نے ان دونوں میں تے سی کے متعلق اس نقط انظر سے غور کیا تھا۔ دوگئی نزجت اس کوتو ان دونوں سے شدید الجھن مولی تھی اور وہ ان دونوں کے سلسلے میں بعنت کی قائل تھی۔ اور جب بھی وہ میرے یا س آتی تھی ، ان وونول کی کوئی شاکوئی مطحکہ خیز واستان لے کر س آ تھی۔ چناٹی یہ بھی جب میں کا ٹ سے واپس آیا ہوں تو اس نے میرااس طرح خیرمقدم کیا گویا، س کومیراشدیدانظارتفا۔ دوڑی ہوئی میرے کمے منسآ كريولي

(4)

نزہت ہے میرے بڑے دوستانداور یکا گئت کے تعلقات تھے۔ وہ کہتی تو خیراب بھی مول نا ہی تھی مراس مولا نا ہیں اب طنز ندتھ بلکہ یہ تو میرانا م تھا گویا۔ ورنداس کی ہریات ہے معلوم ہوتا تھا کہ اس کو بھی پر جواعن دہ وہ خیر شفقت کا تو کوئی سوال بی نہیں۔ ابج ز پر بھی نہیں ہے بلکہ اس ہے اس کے دل کی ہم معلوم کرنے کے بعد پہنہ چلا کہ وہ انجاز کومیرے خیال کے عین مطابق شفقت سے زیادہ خطرنا کے جھتی ہے اس لئے کہ شفقت تو خیرا کیک مطابق شفقت سے زیادہ خطرنا کے جھتی ہے اس لئے کہ شفقت تو خیرا کیک اس کے کہ شفقت تو خیرا کیک اس کے کہ شفقت تو ہیں ہیں۔ ہر چند اس کو یہ بھی معلوم تھی کہ یہ حضرت بھی اس کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ہر چند اس کو یہ بھی معلوم تھی کہ یہ حضرت بھی اس کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ہر چند اس کو یہ بھی معلوم تھی کہ یہ حضرت بھی اس کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ہر چند اس کو یہ بھی معلوم تھی کہ یہ حضرت بھی اس کی وسلسلے جنبانی کرنے کی جرائے نہیں ہوئی

یوں ہتم میری آگھوں میں جھا تک کرد کھومیر ہے لیوں پر مدعا کی جبتونہ کرو آہ یہ آتھیں جوان سے جانے کیا کیا کہ گئیں پائے وہ کب جن کا گؤئی مدعا ہوتا نہیں میں نے دلجی ٹیتے ہوئے کہا۔" اچھا اچھا لیمی شعر بھی پڑھنے گئے میں نے دلجی ٹیتے ہوئے کہا۔" اچھا اچھا لیمی شعر بھی پڑھنے گئے

نزجت نے کہا۔اور ماحب اس تا ترے انہوں نے بیشعر پر ھااور
انگی شخفی سانسوں کے ساتھ کہ جھے تو سردی کئے گئی۔ بہر حال میں نے ان
کے تم کی تیل میں ایڈیال اٹھا کر پنجوں کے بل کھڑے ہونے کے بعدان کی
انگھول میں جھا تک کر کہا۔اطمینان رکھئے آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں تو
انہوں نے تی تھا ان آنکھول سے آنسو نجوڑنے کی بخت کوشش کے بعد کہا۔
انہوں نے تی تھے ان آنکھول سے آنسو نجوڑنے کی بخت کوشش کے بعد کہا۔
بڑجت میرے لئے زعمی کی وہ ساعتیں موت سے زیادہ شدید بن جاتی
بڑجت میرے لئے زعمی کی وہ ساعتیں موت سے زیادہ شدید بن جاتی
سیرے جے اختائی کر سے لگی ہو۔ میں نے ان سے ب عنوا کی سے ان کو تو تیس دانی کے کہ وہ بہی کہتے رہے کہ
سے معلی اور جھے تو ہے چال کہ ان کو خود نہیں معلوم اس لئے کہ وہ بہی کہتے رہے کہ
شن ان سے یکو ناداش بول۔ میں نے ان کو یقین والایا کہ حفزت ناداخ

علی نے گیرے (میحی واقی ای صفائی سے آپ نے کردیے " کہنے گئی ۔ تھامال میں نے ان کوہنری درسوزی سے سمجھایا کہ آپ کویا تو اب غلاقیمی بوئی ہے یا پہلے کے مفلومتی تھی۔ میں آپ سے ناراض ہوکر یہ "ارے مولانا! آپ کبال دو کے تھے۔ آج و لانے می آگیا۔ تحر مي تمازيز هايس تواجي يزامز يدار قصه سناتي بون آپ كو" يس في كبار "آب تفسط عن شن تمازيز حرا يابول" زہت نے کہاارے صاحب آج آپ کے غلام نے لڑ پیر کے دویا بهديء - جانے كتے دنول سے وہ ايك مكالي تصنيف كر كے مث ربا تھا اور آج اس كوموقع لما كه يين اس وقت جب من كلداتوں كے لئے باطمچر على پھول تو ڑر ہی تھی وہ نازل ہو گیا اور لگا ایک دم ڈائیلاگ بولئے" مين في بات كاث كركبات يوق معلوم بوكري مل غلام كا و كريد " نزبت نے روانی کے ساتھ کبا۔" آپ کا غلامتم اول لین شفقت ا حب آج ال حفرت نے اپنا جا کلیٹ بریری کا موث بیا۔ال مرق رنگ كى بوباندهى سرخ يى رومال جيب ت جمنكايا - عالبًا سينت كى يورى شيشى ے سے کومہکایا ۔ ولیب کمار کی طرح پیثانی پر بال گرائے۔۔داج کیورکی طرن جال جلتے ہوئے میرے یاس آکر ہوئے۔" تزہت معاف کرنا تم پھواول عے محیل دی تھیں اور میں خارمغیلال بن کریبال آح کیا ہوں۔" يس في في الركبال الفارجي فيس بلك فارسفيان ال نزبت نے کہا۔ 'اورنیس تو کیا آب ان کوکن معمولی در بے کا قاریحے ين - فير ينځ توسى - ايمى تولنري پگهرة شروع بواب- يس قيات كر نبيت بدفى سے كيا۔ كيا مطلب آب كاتو كين مطلب يرست تيس بن سے کہ کہ مولا ڈائے متعلق آپ کا بید خیال آپ کے عام خیالات کی طرح خام ہے۔ وہ اس سطح سے بہت او نچے ہیں تو اس نے جل کر کہا کہ اس رکے موسے سیا رنے جو ذھونگ رہا ہے ہیں اس سے بے خبر نہیں موں۔ اس نے میرے متعلق پچیا میاں کی رائے بدل دی ہے۔ چچی کی آئکھیں پھر گئی ہیں اور سب سے بیڈھ کر ہے گئم بھی جھے دور ہوئی جاری ہو؟'' میں نے کہا '' رنگا ہوا سیار تو ہیں ہر گز نہیں ہوں۔ سادہ سیار کہتے تو

زبت نے کہا۔ ' ببرحال میں نے ان سے کہا کہ ف با آب مولان

کے مقابلے میں خواہ مخواہ احساس کمتری میں بہتلا ہو گئے ہیں تو صاحب وہ ایک

وم پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اکڑ گئے اور ٹائی کا زاویہ درست کرتے

ہوئے جیب سے سگریٹ کیس نکالا ۔اور ایک سگریٹ سلگا کر بولے کہ اس

ایک بات بھی تھی۔ اپنی رنگینیا ں میرے سر کیوں تھوپ رہے ہیں۔''

مولوی میں سوائے اس کے اور کیا برتری ہے کہ یتجامیاں نے اس کو بانس پر چڑھار کھا ہے۔ چی اس سے نہ جانے کیوں مرعوب ہیں اور تم کو نہ جائے اس میں مرطاب کے کون سے پر نظر آئے گئے ہیں۔ میں نے اس سے سر کھی تا بریکا رسمجھ کرچلتے چلتے ایک چرکہ وسینے کے لئے کہا۔ بھی جھے تو مول نا جھے گئتے ہیں اور یہ کہہ کر میں وبار سے رفو چکر ہوگئی، وروہ سگر بہت پہتے رہ گئے۔'' بین اور یہ کہہ کر میں وبار سے رفو چکر ہوگئی، وروہ سگر بہت پہتے رہ گئے۔'' بین اور بھی اس کو میر، وشمی منا ذید ہے۔ وہ یون بین جھے سے فار نگھ تا ہے ب ور بھی میری جان کا گا ہیں۔ بن جائے گا۔''

کیوں ٹابت کرول گی کہ گویا پہلے بھی خوش تھی اور اب نا خوش ہوئی ہوں۔
آپ یقیل جائے کہ آپ میرے لئے جیسے تھے ویے بی اب بھی ہیں اور
انشا واللہ میں ہمیشہ آپ کوویسا بی مجھول گی جیسا اب تک مجھی ربی ہوں۔ یہ
من کر بولے اور بڑے ڈرامائی انداز سے بولے تو پھر یہ برنی کیوں؟ یہ
بیگا تگی کیسی جیسے اعتمال کیا؟"

يل ك البارسجات مند!

ذرمیرا بھوے بہتر ہے کدائ مفن ش ہے ز ہست نے کہدائی ہاؤر یاؤر ایوش انبی ماد حظہ بور بہر حال میں آ

## **(**\(\)

کالے ہے آگر میں نے تی صاحب کو اپنا انتظر پایا وہ برآ مدے ہیں اس طرح نبل رہے ہے گویا کچھ شکر بول۔ چبرے پر بیزاری اور چڑ چڑا پن برس رہا تھا۔ جھے ویکھے ہی پارا۔ ''مون ڈادھر تشریف لائے ڈرا۔''
اور جب میں ان کے قریب گیا تو جھے ساتھ لئے ہوئے اپنے مطالع کے کرے میں چلے گئے اور ایک کری پر بیٹھ کر دوسری کری پر جھے مطالع کے کرے میں چلے گئے اور ایک کری پر بیٹھ کر دوسری کری پر جھے فیان شارہ کرتے ہوئے ویا ناز میں تارہ کر دوسری کری پر جھے فیان شارہ کرتے ہوئے اپنا میں مطالع کے کرے اپنا کی شدرکھ کا ند

میں نے کہا۔'' جان کے گا کہ سے میرامطلب یئیں تھا کہ جھے پی زندگ کا کوئی خطرہ ہے۔اس تیم کے لوگوں میں اتنی ہمت تو خیر ہوتی ہی نہیں ۔۔ مگروہ اپنی حماقت سے مجھے واقعی اپنا حریف سمجھنے لگے گا۔''

رزہت نے کہ۔ ' میں تو یس بھی چاہتی ہوں اور اب تو جان جان کر اے اے جلا کل گی جھے تو آ ہے پر بشان کرنے اور جلانے کا یہ نہایت مجرب تسخد سوجھ کیا ہے۔ میرے نز دیک یکی اس کی سب سے بڑی مز ا ہے۔ یدد کھے یہ میں نے اون منگایا ہے اور اب کل سے آپ کو سوئیٹر بن شروع کرتی ہوں تا کہ وہ دیکھ کر کہا ہوں''

نزہت ابھی اور جانے کیا کیا ہا تیں کرتی کہ بیرے نے آکر اطلاع دی کے صاحب ہبرلان پرآ گئے جیں اور آپ دونوں کا انتظار کررہے ہیں۔ چنانچ ہم دونوں جے صاحب کے دربار میں حاضری کے لئے چل دیئے۔ میں تو ان کا تا ریائے ہی ہماگ جاتا چھٹی لے کرکسی اور شہر کے کرا بیندھا ہوا مار کھاؤں گائ

میں نے بنس کر کہا۔'' "خرایس کھی کیا پریشانی اس تنم کے وگوں سے مجمی سابقہ پڑتا ہی ہے سال کا میں ہے میں استخاب کے میں استخاب کے میں استخاب کی سابقہ پڑتا تی ہے ۔''

برى تشويش سے والے " انہيں صاحب! آپ نيس جائے محص لكصوالبجئج كرميري موت خواه وه لبحي واقع بوياس مين ان عضرت كا باتحيضرور موكا \_آب آن فورے مادے گھركود كى ليخ يكل أرآب ال كمركو يجان جا کمی تو جو چور کی سزاوه میری - دویان کھا کمیں کے اور وایواروں اور فرش پر تھوکیس سے۔اب آگر میں فرش یا دیوار میں دھلوں تا ہوں تو و دہرا مان جا کیں گے كد كويا مي في ان كر محبت كى اس نشاني كورف غلط كي طرح من في كي كوشش ك وه ورائنك روم من قالين يربنك بهي من صوف يرر هكراينام اجواحقه بين ع اور من كهدند كهد كول كالهجر ميعقد كيد أوه مرتبه قالين يراوراً مر الهول نے مناسب مجمالو صوفے برالنے گاضروراوراس وقت مجھ کو کا بجہ پر پھر ر کھ کرمسکرانا بھی یڑے گا اور بی بھی کہنا پڑے گا کہ وَنَ بات نہیں وَنَي مضالَق نہیں۔وہ میرے و کروں کے سامنے بری میں اندیل اندیل کر جائے رئیس كَا ورج محاس و خيال ركه تايز ع كاك يبرا وأن وكر بنن ياسكرات في ياسك پھروہ نہائیت مہمل فتم کی ہے بیورو ہو تیس کریں کے اورا کرمیری وجہ میں ڈر بھی فرق آیا تو وہ مجھ و آنج ہوئے کا طعن دیں کے اور میری نام ک سے جس کے کہم مار

ابنی نمازوں میں میرے لئے وعا فرمائیں کہ میں اس امتحان میں پورا افروں۔اور جو بلامیر ہے مرآ رہی ہے۔وہ جلد سے جدیل جائے۔' میں نے واقعی شکار ہوکر یو چھا۔'' تکریات کیا ہے کچی معلوم تو ہو۔' عبرت کا مرتبع بن کر ہو لے۔''اعجاز میاں کے والدمحتر مفتی اقبیاز علی صاحب کا تارا آیا ہے کہ وہ آج تھریف لارہے جیں۔''

كَبْ لَكُورْ الْهُركِيا \_ پُجريه وكاكداس كحريش ال وقت تك فيريت نامكن ب جب تك ان كا قيام رب - كاش آب كومعلوم موتا كرميرى روح ا اُركى سے يروازكرتى بي و و و يكى حفرت بي أكو بظاہران سے نہايت ب تطلني كارشته بيانني وهمير يهم زلف بين مكرالا مان والحفيظ خداوتمن كوجعي اب ہم زلف عطانہ کرے جیسے میمیرے ہم زلف ہیں۔ان کی کوئی ایک آ دھ خصوصیت بوتو بیان کروں۔ جاہل مطلق ۔ پھر اعلیٰ درجہ کے کھامڑ۔ ائتہائی برتميز \_ جلتى بوا \_ الرف وا \_ ل \_ زودر في ميان ان كا كي تفيك تفورى ب ك كب كس بات ير ناراض جوجا كيس -كب كس ك ما شف وليل كردين كب كوك ايك بات كهد ين كدين دالي كاخود كثى كرت كوبى جاب سكا-مخضر بیک س قدرصرا زماوات بوے بین کدایک عام انسان میں صبر کی اتی مقدار تقریبا نامکن ہے جتنی ان سے تبلغ کے لئے ضروری ہے۔معیبت ميرے كئے بيات كدان كے صاحبر اوسا كازمياں يبال موجود جي دورت

آمدگا به مدلار « يَحْمَا يَحَقَى عَلِيهِ گَارَقَ آكُو بِسَلِينِ مِ الْيَمَا بِحِلِ البِينِ كريستن التيكوي كاري "

اليدى قيارى قيارى كود كلو كواكان يتوالد كور كوريان المنظوم كالموز م كالموز ك

الحادث الدولات التي كويم من مطلات كنت عند ويسي الدوكات التي الدولات كنت عند الدولات كنت عند الدولات كن الدولات الدول

التياد صاحب في بجرمو سه بي تك موا جائزه لي كريدي ما فالرق عرفيلي قو علال كرم بيساما حديد المسلم الوكور المدرالات عكس عرف"

 مي الله الله المواقع المين المواقع الم المواقع ال

مرطوال عل سالك مرطار يحى عيجب تك يحقرت والما والعمرة

 ر ہیں گے، ہم غریوں کے یہاں، ی کوفیریت کہتے ہیں۔ وہ بھی کہدر ہی تھیں آنے کو، تو میں نے کہا کہ غریب کی بھی عزت ہوتی ہے۔ تم کیوں، ن کے گھر جو ؤ، جوخود تمہارے گھرآنے میں اپنی بے عزتی سمجھیں یا'

پچی نے کہا۔''واہ بھائی صاحب! مجھے کب عذر ہوا ہے آپ کے گھر جانے میں۔ اور اللہ نہ کرے میرا دہاغ خراب ہوجائے کہ میں یہ ہا تمیں اپنے ذبن میں لہ وَں ، ایب ہی ہے تو چیئے میں آپ کے ساتھ واپسی میں چوں گی، آپ کے گھریے''

جے صاحب نے بات نالے کے لئے گیا" بھی پہلے بھائی صاحب ے کبو علی است ما اللے کے لئے گیا" بھی پہلے بھائی صاحب کے کبو علی فائے من وہوتی ہے کہو یک فائد منا وَ ، باتیں تو ہوتی ہی رہیں گیا۔ ''

ان حفرت نے کہا۔ " بی خلس خائے جاکر میں اپنی عادت کیوں خر ب کروں؟ اوٹے میں مند دھوتے خرب کروں؟ اوٹے میں بانی منگادو۔ یہیں برآمدے میں مند دھوتے لیتا ہوں اور ناشتہ واشتہ نہیں بس اکٹی روٹی کھا کیں گے۔ اب تو گر خدا نہ کراے تھر ڈکاس میں سفر بحرشہ کن کررہ جاتا ہے " دی \_ "

چی نے کہا۔ "تھوڑا بہت ناشتہ کر کے آپ ذرا آرام کریس تو مھکن دور بوجائے گی میں تو کہتی بول نبالیں آپ تازہ ہو چو کیں گے۔ "

ا تنیاز صاحب نے کا نوب پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "بہا اپنانہ تا تو جمد ہے وحراً وحرابیں ہوتا۔ آب با اپنانہ تا تو جمد ہے

التمياز صاحب يؤبرنات ہوئے چلے۔ "أيك درواز و جال كا دوسرا شخصتے كار دو ہرے دو ہرے درواز بلكوار كھے ہيں جمل بنانے كو." رج صاحب نے ان كود كھتے ہى الحفنے كى كوشش كرتے ہوئے كہا۔ لسلام عليكم بھ لَى صاحب !"

اور پھر اٹھ کر گلے لگتے ہوئے کہا۔ " بھوائی صاحب! معاف کیجے گا کہ میں سٹیٹن حاضر نہ ہوسکا اختلاج کی وجہ ہے!

التمیاز صاحب نے اپنے بدستور گڑے تیوروں سے فرمایا۔ "ممیاں کون جا تا ہے اپنے آروں کو سیش نے دواتو کہو میرالز کا یہاں موجود تھ نہیں تو کوری کے تا ہے تا ہے ہوا کہ ہے تم کو؟ "
موجود تھ نہیں تو کریں کھا تا پھر تاج نے کہاں کہاں ۔ تو ہوا کیا ہے تم کو؟ "
جے صاحب نے فرمایو۔ " بھائی صاحب! وہی، ختلاج کا پرانا مرض ۔ "
ویرا ہے میں چی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے گہا۔ " محائی

امنیاز صاحب نے کھرے پان سے جواب دیا۔ " جیتی رہو۔ الیمی تو رہیں اوروہ کیسی ہے تا اسلامی الیمی تو رہو۔ الیمی تو

سے گویا نزمت کی خر بی تھی۔ چی نے بھی جواب میں ان کی بیوی یعنی اپنی باجی کواور ن کی صاحبز اول هلو یعنی شکیلہ کو پوچھوڈ الاتو انہوں نے ثمایت جلے کئے انداز میں جواب دیا:۔

" إلى السب تحيك ين زعره بين اورجيتك كي زند كي للصالائ بين زنده

ج صاحب نے جھ سے کہا کہ نزہت کو بلاؤں، چن نچہ میں ج صاحب کے کمرے سے نکل کرنزہت کے کمرے کی طرف چلا کہ اس کو اپنے خالو سے ملنے کے لئے ضروری ہدایات دے کر اور مناسب تلقین کر کے لے آؤں، گمرصاحب واقعی عجیب وغریب ہزرگ ہیں بیتو۔"

(9)

رات کو کھانے کی میز پر اخیاز صاحب نے مرغ کا ڈو نگا پی طرف کھسیت کراس میں نوالہ ڈبوتے ہوئے مجھ سے فر مایا۔ '' تو پر دفیسر ہوتم ۔ خدا کی شان ہے کہ اب اپنے ہونے گئے ہیں پر دفیسر ۔ ہم نے تو دیکھا ہے پر دفیسر رام مورتی کو ۔ جب وہ اپناسر کس سلے کر جمار ہے شہر میں آیا تھا۔ موٹر وہ روک لے ۔ ہاتھی کو اپنی چھاتی پر وہ کھڑ! کر لے ۔ سولہ آدمیوں سے بھرا ہوا چھکڑا وہ اپنے او پر سے گذارو ہے۔ "

نے ساحب نے کہا۔ ' بھائی ساحب سیاس تم کے پروفیسر ہیں'' ان حفرت نے بات کاٹ کر کہا۔ ' ہاں باں میں جانتا ہوں پروفیسر معثوق علی اب تک موجود ہیں۔ ہاتھ کی مفائی ہے ان کے ہر شعیدے میں کہ مُر فود امتیاز صاحب پیرے کا مقصد مجھ بچکے تھے۔ چنانچہ پلیٹ ملیحدہ رکھتے جوئے بولے۔ بی نہیں میں اچھوتوں کی طرح اللّه نکال کر کھانے کا قائل نہیں ہوں۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم نوالہ ہم بیالدر ہے میں بیجئے پروفیسر صاحب آب بھی ای میں کھائے۔''

میں نے فور من کے تھم کی تعمیل کی اور اپنی پلیٹ چھوڑ کران کے ساتھد وْشْ يْل شْرْ يْك دُوكْيا بْحِرانبول عِيزكَ بْحِي الدوْشْ يْل شْرْ يَعْ كَرِيا \_زنبت عَالَيُّ الكلَّ مصلحت كى بنايران سے دوريشي فتى مراسف تو اس وقت آيا ي جب التياز صاحب بيني بنحائ فو الخواه شفقت كي طرف متوجه بو كي \_ " وْرا ان كور يكفيّ اوز ارول سے كھانا كھات بيں۔ بخدا ميں الركھاؤل اس طرح، منه زخمي موجائ ، ولي يو يتنطح كل في كل خاك اطف آتا موكار صاحب إينا تو عقبيده بياب كرمب سے زياد وانسان كو كھاتے ميں بے تكلف ہونا جا ہے۔ آن آو فیر ی ال میز کری کے بھڑے ش بھن گیا ہوں ۔ مرکل سے ميرے لئے فرش وستر خوان مجھے گا۔ اور چی اید جھٹے تو مرا آتا ہے۔ باور چی خانے شہا پیڑھی پر بیٹھ کر کھا نا کھانے کا کہ گرم گرم روٹی تو ہے ۔ اتر تی جاتی ہے اور کھاتے جائے تین میری مجھ من تو آتانیں بوکٹ پتلون اس سے کوچکڑ کراورکس پراہے کوٹا نگ کر کھانا کھانا۔ بیریہ پرتو کسی جوتی ہے بیٹی بھانا كانا جائة كي جائ يبيت بيل اوران صاحبز ادر كود يكهي اي زميال كو ان كا بھى دماغ يهال أكر خراب بوكيا ہے جب بى تو يو فى نہيں چر عتى ہے۔ رَنگین کا نفر کھا گئے اور پھر کا نفر کے رَنگین پھول تھو کنا شروع کردیئے۔ وُپ کے پنچ انڈ ایند کیا اور پھر جوٹوپ شایا تو پھڑ پھڑ اتا ہوا کبور موجوں اپنی جیب میں گوںدر کھے اور آپ کی جیب سے نکال دے۔ آپ کی انگوشی آپ سے لے کر جو، میں اچھال دے پھر وہی انگوشی امرود کاٹ کر اس میں سے نکال دے۔ بیمب باتھ کی صفائی ہے۔ جو دووا دد کھی پیمل ''

تجی نے کہا۔'' بھائی صاحب بیاتو کالی میں پروفیسر ہیں۔خودالیم ۔ ایس ہی ہیں۔ ماشاءالقد بہت معقول شخواویات ہیں۔'ا

الله المجالة المجالة المجالة المحالة المحالة

المياز صاحب في بلاد كى دش البينة آك كلسكات بوت كباله" تو

بیرام بٹ کے دوکئے کی طرق پلاؤ کوڈش کوٹھ ہے میں دیکھ کر پیٹ آئے کھسکانے کو بڑسار تو بیخ صاحب نے اس کو آگھ کے اشارے سے گھورا۔ کے سامنے بڑھادی مگر انہوں نے چیچہ ایک طرف کھسکا کر روٹی ہی سے پڈٹنگ شم کرتے ہوئے کہا۔'' بیتو ایک شم کی کھیر ہوئی میں بھی کہوں کہ جانے بید دنسا گر بجویٹ کھانا ہے۔ جس کا اتنا ہڑا انگریزی نام لے کر جھھ کوخوا ومخوا و ڈواویا گیا تھا۔''

اور یہ کہدکرا کی نہایت خوفناک ؤکار لینے ہوئے وہ میزے اٹھ گئے
اوراپ کلے میں پڑے ہوئے چا تدی کے خلال سے دانت کر بدتے رہے۔
میں ہاتھ دھوکر سیدھانز ہت کی تلاش ٹیں اس کے کمرے میں جو پہنچا تو وہ مجھ کود کیے کر پھرا کی وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے کہا۔ 'وقعی بزامشکل کام ہے آ ہے کان خالو کے یاس بیٹھ کراسے کو قابو میں دکھنا۔'

نزہت نے بنی پر عارضی سا قابو پائر پھولی ہوئی سانسوں ہے کہا۔
''روٹی ہے پڈ ٹک' ۔ اور پھر بنتے ہنتے نوٹ گئی۔ ابھی اس کا دورہ ختم نہ ہوئے
پایا تھا کہ چُک بھی تشریف لے آئیں اور نز بت کوائی طرح بنتے ہوئے دکھے کر
خود بھی ہنس ویں۔ اللہ بچے نے بھائی میں حب بھی بچے کے کئی کہاں تک ہنی
روکے ۔ گرمولا نہ تم نے بھی کمال کردیا کہ اپنی پلیٹ چھوڑ کران کے ساتھ ڈش
بی میں بلاؤٹٹروس کردیا۔'

یں نے کہا۔ چی ایک تو ان کا تھم تھا۔ دوسرے اگرید ندکرتا تو مرٹ کی طرح پاؤ کے جی محروم رہتا۔ "

تے صاحب بھی ہم او وں کو وحوندت ہوسے يہيں سے اور آتے ہی

جسم پڑان کی عمر میں اپناتو بیصال تھا کہ چٹن کی چٹان سید تھا۔ پاؤ درار ھا پاؤ کی شین چار سید تھا۔ پا و درور ھی باؤ کی شین چار سیر دودور ھی باد کرتو شخل کی طرح فنا غث پی جاتے ہے اب پہتے ہیں بیداور سید جو اہمارے ہیں بیداور بید خوا بالے بیٹھے ہیں۔ بیر سب اس چائے کی برکت برادر عزیز اختلاج کا خوطا پالے بیٹھے ہیں۔ بیر سب اس چائے کی برکت ہے۔ بھی دیکھو! خانساماں جھے تو تم سورے چائے لائے وینانیس و دو تمن گلاس دی کی ذرا گاڑھی کئی کے لیالوں گا۔ بیرچائے میرے بس کا دوگر نہیں ہے۔ صاحبزادے تم نے بھی بیماں چائے کی عادت ڈال لی ہوگی؟''

ا عجازتے کہا۔''تی ہاں! میں قوچائے پیتا ہوں۔'' امتیاز صاحب نے قطعی فیصلہ کر دیا۔'' بس تو ہماری عمر کو پہنچے تو الگئی پر ڈالنے کے قابل ہوجا ڈ گے۔''

ن صاحب نے بوؤنگ بردهاتے ہوئے کہا۔ بھائی صاحب یہ بوڈنگ تو آپ نے چکفی برائیس۔"

ا تمیاز صاحب نے پوؤنگ کوغورے دیکھتے ہوئے کہا۔'' لو بھلا میں ا اے سجاوٹ کی کوئی چیز سمجھا تھا۔

اوریہ کہ کررونی سے پوڈیک کھانا ہی جا ہے تھے کہ نز ہت میز سے اٹھ کر بھا گی ایس میز سے اٹھ کر بھا گی ایس میز سے ا اٹھ کر بھا گی باہر تواشیاز صاحب نے پونک کرکبار کیا ہوا؟ یہ نزیا کہاں گئ ایک دم سے ؟ پڑی نے کہا۔'' چھینک آربی تھی شاید ابھی آئی ہے۔''

اوراع زے جلدی سے پڑ مگ طشتری میں نکال کرمد الحجے کے ان

اوراس کے باوجود مید حضرت ہم سے خوش نیمیں رہ سکتے۔وابسی ہو گی اُڑ کر ہی گئا۔ نزمت نے کہا۔'' ڈیڈن ! جھ کوتھوڑے دؤں کے لئے کہیں بھیج دشکتے گئا۔'

ج حاحب نے بری کس میری کے عالم بین کہا۔ ' آارنگ اس معیب شن کیاتم بھی جھوکو چوڑو بنامیا آتی ہو؟''

چی نے کہا۔ ''نہیں میں ان بچوں کوئل سے ملیحدہ کو نا دول گی۔ یہ کیوں جمارے ماتھ اس عذاب میں مبتلا رہیں۔ آئ بی کھانے پر ب لی کو بنی آگئ تھی۔ دود کھے لیتے تو تیا مت آجاتی۔''

نتج صاحب نے کہا۔'' ذرا کی تک جا کر دیکھو۔ تمام نوکر بنتی اڑا رہے میں اور بیرسب نوکر یہی مجھ رہے ہوں گے کہ جمارے عماحب کی اصلیت بیرے جو بہاں بڑے بیجے صاحب بے بیٹے ہیں۔''

ہاہر سے اشیاز صاحب کے کھنکار نے کی آواز جو آئی تو سب کو جیسے سانپ سونگھ گیااورسب قتر پتر ہو گئے۔ مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔'' و کھ یا مول نا آپ نے ۔ بچ کہنے گا۔ پہلے بھی کہمی دیکھا تھا ایساجا ٹور۔''

جی نے کہا۔ 'توبہ چپ بھی ربواور جووہ کن لیس تو۔' بچ صاحب نے کہا۔ '' بی نہیں وہ اپنے برخوردار کولے کر اپنے معدے کو شہافا نے گئے ہیں باہر ۔ اللہ جائے والیسی کا ارادہ کب نک ہے۔' بچی نے کہا۔'' سوابھی سے جھے تو کھا ایسا ندازہ ہوتا ہے کہ اب ک ذرا احمینان سے تھہرنے کا ارادہ ہے بیٹے سے بچھ دیمونی وونی کی یا تیں کر رہے تھے۔ بلکہ میرا خیال ہے ہے کہ وہ چاہے ہیں کہ ہم اوگ اصرار کر کے باجی کو بلوالیں۔

ن صاحب نے کا نول پر ہاتھ در کھر گہا۔ " بھی خدات کے۔" میں نے کہا۔" ایک ہات ضرور ہے کہ جب سے بیر درگ محرم آشریف لائے میں۔ آپ کی زبان پر ہار بار خدا کا نام آج تا ہے، ور پچی بھی اللہ بچائے اور تو بہ ہے کس شم کی ہاتیں کرنے گئی ہیں۔"

ج صاحب نے کہا۔ ایتو ہے ہی

معيبت كزمائ يس خداى يادآتاب

'' آپ میری وینی کوخت کا اغراز و نہیں کر سکتے ۔مولانا اور المجی کیا ہے۔ ابھی تو آپ نے یجود کھ بی نہیں ہے اب مثلاً کل سے فرشی ومرتہ خوان کی جمکی تو دو وے بی چکے بیں۔ای تتم کے بہت سے انقار بہم پر گذریں گے گلدانوں میں کسی کو ملم دیا جارہا ہے کہ مولانا کے کیٹروں پرفور استری کرو۔خور بھی بھی بیری کت ہیں صاف کر کے قرید سے رکھرای ہے۔ بھی فاص اپن محمرانی میں جعدارے کرے کے قالین صاف کراری ہے۔اس پرطر ہیک جب د مکھتے اس کے ہاتھ میں اون کا کھھا ہے۔ سویٹر بننے میں معروف ہے۔ ال سویٹر کا س نے ایساؤ معندورہ بیٹا تھا کہ شفقت تو شفقت اب سب بی کو معلوم تھ کسویٹراس انہاک سے بیرے لئے بناجار با ہے اوراس سیلے بیل جج صاحب تک جھ كومباركبادوے على تھے كہ بھى تم قىمت كے بوے وهنى ہوك بے لی تمہارے لئے سویٹر بن ربی ہے جس نے بھی اینے باپ کو بھی دوبالشت کی ٹائی بن کرنہیں دی۔ چچی کوبھی حیرت تھی کہز ہت کو بیا کیا انقداب آگیا ہے۔اب سی وکیامعلوم کدریدت علی ہیں ہے بلک صرف بغض معاویہ ہے۔ ایک دن جوش کالج ہے والی آیا۔ تو نز ہت نے جھے کو یہ کہ کر چوفکا ديا كهمولا ناجيج نماز سكهاو ييح \_

میں نے اپنی ساعت پر بھر دسہ سرتے ہوئے کبا۔'' جو پکھیٹس نے ساہبے دہی کہ رہی ہیں نا آپ؟ کہ ہیں آپ دنما زسکھا دوں ۔'' اس نے کبا۔'' ہاں ہاں! کہ تو رہی ہوں کہ آپ جھے نما زسکھا دہجے۔ شن اب یابندی سے نماز پڑھتا جا ہتی ہوں۔''

میں نے واقعی خوش ہو کر کہا۔ "بن کی خوشی کی بات ہے مگر مجھے سمجھا تو ویجے کہ نماز کا ایک دم سے رادہ کیونکر ہوگیا؟ کوئی خواب دیکھا ہے آپ نے (1.)

کیے طرف تو نز بہت کے خالو کی صورت میں ایک قبر اپنی اس گھر پر

از ل تھا۔ دوسر کی طرف شفقت تو واقعی میر کی جان کا گا بک بنا ہوا تھا۔ ایک قبر

آلو ذظر وں سے جھے کو دیکھا تھا کہ جیسے کھا بی تو جائے گا۔ اور اس کو واقعی جلنا بھی

چاہئے تھا۔ اس لئے کہ نز بہت نے بچھ ضرورت سے زیادہ میرا خیال رکھنا

شروع کر دیا تھا۔ ہر چند کہ اس کا مقصد صرف ہے تھی کہ شفقت صاحب کو زیادہ

سے زیادہ جلائے ۔ گرای بہانے میرے وہ از وقع ہور ہے تھے کہ اس یقینا ان

کامستی نہ تھا۔ مثل میرے کا فی جاتے ہی وہ میرے کرے کی صفائی کا اجتمام

کامستی نہ تھا۔ مثل میرے کا فی جاتے ہی وہ میرے کرے کی صفائی کا اجتمام

شروع کر وی تھی اور و وہنی اس وجوم وہام کے ساتھ کہ شفقت کو کی حرح خبر

بوجائے۔ کی نو کر سے کہ در بی ہے کہ مولانا کے کم وہیں ہونہ فیول واکر انگا و

سالگرہ ہی کے دن مضاور خدابیدن رہتی دنیا تک آپ کے لئے لائے۔'' ستارہ

یں نے کہا۔''اوہوا میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آج میری سائگرہ ہے۔ یہ شریر ستارہ نے یا در لایو۔''

زبت نے کہا۔'' کمال کردیا آپ نے بینی ہم سے سالگرہ چھیائے رہے۔تاکہ ہم سائگرہ کا تخذیمی شدوئے تیس۔''

میں نے کہا۔" مجھے خود بھی یا دند تھا۔ دوسرے تخفے کا تو میں قائل ہی مہیں ہوں۔ بیستارہ تو دراصل تحفہ بوتی ہے۔ میری سائگرہ کے موقع پراس فتم کا تحفہ وے کراپنی سائگرہ کے موقع پر مجھے سے نہایت فیتی تخفے کی وصولیا لی کا اس طرح نبدو بست کر لیتی ہے۔"

زجت نے جاتے ہوئے کہا۔ '' بال بال تو سے تم ریزی میں بھی کیوں شکروں جا''

یں اس کو پکارتا ہی رہ گیا گروہ جلدی اور تھوڑی ہی دیریش و کیٹا کیا ہوں کہ چچی بھی چلی آرہی ہیں۔ میرے کمرے بین اور جج صاحب بھی آموجود ہوئے۔ جج صاحب نے آتے ہی سائسرہ کی مبارک بادوے کر کہا۔ ''چلوآج ای بہانے ورایُر تکلف چائے آتے می سائسرہ کی سائے گ۔'

چی نے کہا۔'' جھے پہنے ہے معلوم ہوتا تو ان کے کا کی سے ال کے ایک آدھ دوست کوئٹی بلوالیتی میائے یا کھانے یہ۔'' یا سی خاص و، قعہ سے متناثر ہوکریے نیک اردو فر مایا ہے۔ آخر قعہ کیا ہے؟" مزہت نے کہا۔" آپ کو کیا معلوم کہ جھ کو نماز پڑھتا و کھ کرشفقت کے کلیج پر کیسے کیسے سانب لوٹیس کے اور اپنی بی آگ میں کیسا کیسا بھنے گا کہ آپ کا جھے پر یبال تک اثر پڑگیا کہ میں نماز بھی پڑھنے گی۔"

میں جننا خوش ہوا تھا، تنائی شجیدہ بن گیا۔ 'میر بی رائے یہ ہے کہ آباز کو آپ اس سلسلے میں استعمال نہ کریں محض شفقت کو جلائے کے لئے آپ جو پکی کر رہی ہیں وہ کائی سے زیاہ ہے ۔دوگئ نمی زجب بھی پڑھتے ۔خداکے لئے بڑھے گا اور اینا فرض سجھ کر پڑھے گا۔''

زہت نے برستگی ہے کہا۔ ''اور فرض کر کیجے کہ یل شیطان وَمَا خُولُ کرنا جا ہوں نماز پڑھ کرتو\_\_\_؟''

میں نے کہا۔ شیطان ہے آپ کی مرادا گرشفقت ہو ہفاط ہے۔ ویسے نماز پڑ صنا تو ہرحال میں بہتر ہے گرنماز کا اصل مقصد بھول کراس مقصد کے لئے نماز پڑھنا نماز کی مقصدیت کے خلاف ہے۔ اس کام کے لئے تو آیے ہی بیمویٹر فبتی رہیں۔''

ای وقت بیرے نے لاکر مجھے ایک پارسل دیا۔ یس نے رسید ہر وشخط کر کے جیرت سے پارس کھولا کہ یہ کیا ہوسکتا ہے۔ پارسل میں دونہایت خوبصورت ٹائیال تھیں اور ایک قط۔

" مير ، بارے بحالى جان افداكرے بير مالكره كا تخد آب كو

جے صا دب نے کہا۔ '' خاک بلوالیتیں آپ۔ مب کے بجائے آپ کے بھائی صا حب جوموجود میں ۔خدا کرے جائے کے وقت تک و لیس شہر آئے میں ورنہ کے خبر کہ وہ اس رنگ میں کیا بھنگ ڈالدیں۔''

یں نے کہا۔ '' آپ بھی خواہ تخواہ نز ہت کی باتوں میں آگئے بھلا سالگرہ بھی کوئی تقریب ہے۔ میری بچھ میں تو یکی نبیں آتا کہ زندگ کا ایک سال کم ہونے کی لوگ خوشی کیوں مناتے ہیں؟''

بچی نے کہا۔ "واورسنو۔ یہ زندگی ہیں ایک سال تم ہونا کیے ہوگیا؟" نجے صاحب نے ہوی کو چھٹرا۔" تمہارے جسم کے ساتھ مقل بھی غالبًا بچھ موٹی ہوگی ہے یا ہنون کی محبت کا یہ فیض ہے؟ بھٹی ایک سال تم ہی ہوتا سے ٹھیک تو کہ دے ہیں مولانان"

یں نے پوچھا۔ 'اور پیز مت کہاں رو گئیں۔'' جج صاحب نے کہاوہ اب بوگ مال روڈ کی کسی دوکان پر شہ جانے تخے کے طور پر کمیا ہورلائے۔''

میں نے کہا۔''لاحول ولاقو ۃ اس تثریرستارہ نے استے دور بہنچے بہنچے یہ بہلجوڑی جموڑ وی۔ بھلا تخفے کے تکلف کی کیا مغرورت تھی خواو تخواہ'' بچے صاحب نے کہا۔' دنہیں۔ خیر بیاقو ہونا چاہئے تھا۔ افسوس صرف میر ہے کہ نوٹس بہت بخصر مد ہے۔''

چی نے کہا۔" اور ب ال کو بیاب بیٹر کر یا تمیں بنانے میں اور بھی مختصر کر

رہے ہیں وہ جن اڑ کول کے نام بتا گئی ہے۔ کم سے کم ان کوٹیلیفون بی کر لیے۔" میں نے اب چرمنع کیا کہ اس نداق کومز پدطول ند دیا جائے مگرمیری ایک ناسی گئی اور دو مھنے کے بعد جج صاحب کی کوشی کے سبزہ یار پر ایک با قاعده ميموني ك تقريب منعقد بوكني جس من مزجت كي يجهمهايا بهي شام تعیس ۔ شفقت صاحب بھی آتش فشال بے بیٹے تھے اور شکر ہے کہ جج صاحب کی میده عامجی تبول ہوگئ تھی کدا تمیاز صاحب مع اینے صاحبز ادے ے عائب تھے۔ مز ہت نے برتھ ڈے کیک تک کا انتظام کیا تھا اور تحفول کی میزی ج صاحب کی طرف سے ایک فیٹی قلم و چی کی طرف سے بیلی کاسیفٹی ریزر ۔ تز ہت کی بیلی میری کی طرف ہے کتابوں کا ایک پکٹ ۔ ایک دوسری سہلی مدرا کی طرف سے ایک گلدان تیسری میلی نابید کی طرف ہے نیبل لیب شفقت ساحب کی طرف سے ایک تعیم ادر خود نز بت کی طرف سے ا يك را يال ركى بون ايك نائم بين اورايك جائ كيتلي بين في يتى جهالت كاعتراف كرتے بوئے يوجما:

"اور باتی تخفیق سمجھ میں آگئے۔ گرنز ہت کا تخد میرے لئے ایک ہوا ہے۔"

نزوت نے کہا۔ 'جناب میریزے کا م کی چیز ہے۔ خصوصاً آپ ایسے نم زئ پر ہیز گار شب بیدارا ور بحر خیز کے لئے۔ بید کھنے بیالارم والی ٹائم ہیں ہے۔ جس وقت گار شعا ہو وقت لگا کر اور یہ کِل کا شوبیگ میں لگا کر سور ہے۔

(11)

اجال كوفيده شامت العال كهديج يديمرى برنفين كي التي كوفتي متي زعلى صاحب إبردي ميرب دوست بن كرره سي عالباً بيدا كي كرك يها راصرف بن كي شخف ب جوتمازية هايت بالبور ن مير متعلق بير رائے قائم کر و کہ یش پھے پرائے خوالت کا آدی ہوں در میں نے پی ع فیت کی میں دیکھی کہ ان کے اس حسن طن کی تروید شروں۔ چن نچہ جب الميكي وه مع الي عق ك وحرب الوع ين - يرب مرب عمر اور معروف بين مير ديه ع تقاول قرمات شل يب وصلى اور يامروي بالتس كرما س شخص کا فن تھ ۔ گگر ان حضرت گوبھی میرا یہ اپنا معتقد شاید ہی بھی ماہ ہو ہ ت ہیے کہ ج صاحب سے ان حفرت کا حدودار بعد معنوم کرسنے کے .عد میں نے یکن ہے کیا تھا کہان حضرت ہے کھی عضے کی کوشش شروں گا۔وہ اب مثل آپ کوچ رہے اٹھنا ہواور چار ہی ہجے پرآپ نے گھڑی لگائی ہے۔ یہ پناکا م چور بجنے بیل دس منٹ پرشروع ٹردے گا اور ٹھیک چار ہے جب لارم بجے گا۔ آپ کواس کیتنی میں گرما گرم چائے بھی تیار مے گی تا کہ آپ بڈٹی بھی ہے عمیں ۔''

میرے عداوہ، کی تخفے کومپ ہی نے پہند کیا۔ حس نصہ بیتی کہ یہ سب روپ کا تھیل تھا۔ ڈراسا بہانہ اللہ گیا اور بیرمحتر مہ چا کر سینٹر وں روپ صرف کرآئیں میں بھی میری غور کر رہا تھا کہ بینہ جائے کسی تیست کی چیز ہوگ کہ نے تھے جو نے فر مایا۔
گریج جماحی نے بیٹی کری سے المحتے ہوئے فر مایا۔

" میری دلیسی کا مرکز ان شی است کوئی تخد نیس میرف چائے ور اس کے ساتھ کی دوسری چیزوں کے مدوہ یہ کیک ہے۔ بہذااب گرآپ سب اس طرف متوج بموج سے توجمع ریاستان ہوتا۔"

نز سبت نے میرے ہاتھ یاں چھری دے کر کبد" جیج نا "ب کیک کائے تا کہ چائے شرون ہوسکے۔ ایکے یہ موم بتیاں بچی کر کیک کائے۔' میں نے کیک جیسے بی کا نا سب نے تا ہیں بچ کر گویا س تقریب کی محیل پر ظہار مسرت کیا اور پھر چائے کا دور شروع ہو گیا۔ اس پر تکلف چائے کے بعد بھی کا فی ہنگا مدر ہا۔ مثالی نا ہید سے زبر دی کا گان سنا گیا۔ میری نے منظور سنگیا۔ ور شداس کا نابی بھی ہوتا۔ مختفریہ کہ بردی دیجے ہیں۔ بی ہے پارٹی۔' مجھے والیہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی انگریزی اسپتال میں واض ہوگیا ہوں۔
ایک دفعہ پر میں ایک چھوڑ انگل آیا تھا۔ اس میں شکاف ولوائے اسپتال چاا گیا
تھا۔ بھٹی اللہ جائنا ہے آپریشن کرنے وائی میز پر میں نے استے اوز ارنہیں
دیکھے جینے جھے کواس تھر میں کھانے کی میز پر نظر آتے ہیں۔'

عرض كيات "كوريو جهي نبيس مانا كدجومزه باتحد سي ه ف يس آت سيده وقيامت تك جهرى كاف من المناك "

کہتے گئے۔'' ابنی تو بہرو۔ تیجے سے کھا کر جھے تو ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے دوالی ل''

عرض کیا۔" کیا عرض کروں۔ کیما کیماول جاہتا ہے کہ اسپنے طریقے پر جاولوں میں وال ڈال اے ہاتھ ہے خوب ملائیں۔ بھی تھوڑ اس ای رمد ای کبھی تھوڑی کی چٹنی اور پر نجوں افلیوں کی مددے ایک سندول سا فوالہ بنا کر مند میں لے گئے بھر الگلیاں مزے سے چٹاچٹ جاٹ لیں۔ بھر ایک الگلی چٹنی کی لی تھوڑ اس الجار چکھا۔"

منتی تی نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔"اور کیا مزہ ای بین ہے بیرکیا کہ صاحب جکڑے ہوئے بیٹھے اوز اروں سے کھانا اس طرح کھانا کھائے ہیں ،ور کھانا خود ان کو کھار ہا ہو۔ یہاں! تم بی بتاؤ اس طرح کھانا کھائے ہیں ،ور ٹائپ کرنے میں کیا فرق ہے؟"

میں نے کہا ۔'' درست قرمایا آپ نے بوی اچھی مثال دی ہے

اگردن کورات کہیں گے تو میں تارے تک کن کر دکھا دوں گا۔وہ اگررے کو دن كہيں كے تويس جا ندكوسورج ثابت كر كے ان كى تائيد كر كر روں گا۔ جمع کیا پڑی ہے کہ میں خواہ تو اوان سے الجھ کرائی شامت کوخود دعوت دیتے بیٹھ جاؤں۔ خیرا اس طریقتہ کارے وہ شامت توٹل گئی۔ تمراب اس شامت ہے مفرنتھی کہ وہس جی ہے چیک کررہ گئے تھے۔ندمیں بڑھنے کار ہاتھا ندلکھنے کا بلکدان کی باتیس سن کر دماغ میں اس تیزی ہے بھو سبھرر ہاتھا کہ ایخ تخینے کے مطابق مجھ کوتن مینے کے بعدیا گل خانے میں ضرور ہونا جا ہے تھا۔ زہت سے لے کرج صاحب تک سب ہی جران تھے کہ س نے آ فرشی تی يرجادوكيا كردياب كدوه توجيع مير حرويده بوكرره مح ين \_چنانخينشي جي كاقول على كرا بيرا آدى بين مولاتا عواب بين الاسان كالياقي تواس كرين بس الله كانشل ہے۔'

کانی ہے واپسی پر مشی بی جمہ کو کوشی کے پھا تک کی طرف نشانہ باعد ھے ہوئے گئے ہے واپسی پر مشی بی جمہ کو کوشی کے پھا تک کی طرف نشانہ باعد ھے ہوئے ملتے بتھے ایک کہ ان کا واحد شکار میں تھا۔ جمھے دیکھا اور اپنا حقد اٹھا کر میرے کمرے جس آگئے ۔ اب جیشے بتج صاحب پر وائت بیس رہے ہیں۔ ان کی بیوی کے دب جیں۔ ان کی بیوی کے دماغ کی خرابی کا مرشیہ پڑھور ہے جیں۔ نزجت پر تنقید ہور بی ہاور ان جس دماغ کی خرابی کا مرشیہ پڑھور ہے جیں۔ نزجت پر تنقید ہور بی ہاور ان جس سے ہرمعا ملہ جس گویا جس ان کا ہم خیال ہوں۔ مشلاً کہنے گئے۔

بھی اکال کرتے ہومولا ناتم کہ اس گھریس رہ رہ ہو یتمباری تتم!

اب قو محور الجي خريداي ب-مرسواري كي ليد"

یڑی بیزاری سے بولے ۔ "اللہ حافظ ہے میاں اس لڑکی کا۔ ہیں تے تو لڑکوں کا بھی وہ حال نہیں ویکھا جواس لڑکی کا دیکھے تو ڈریگے۔ لیے لیے شیر کا اونڈیا کے بال تک کو ادیتے ہیں۔ ناخن ویکھے تو ڈریگے۔ لیے لیے شیر کے پنج لئے پیر تی ہے ہو باباس سر کا مندنوی سے ۔ کے پنج لئے پیر تی ہے ہوت ہا باساس سر کا مندنوی کے ان ناختوں سے ۔ بیٹر بوٹ و آئی اور پر دے میں بھی صاحبر ادی کو نہیں بھایا گیا۔ قیر صاحب تم انگر پر بوٹ و آئی اور پر دے میں بھی صاحبر ادی کو نہیں بھایا گیا۔ قیر صاحب تم انگر پر بوٹ نے بوت کہ اور پر وہ ۔ شراس طرح کئے ہوئے کندو ہے کہ کو کر دریا شہرائے ۔ بیرا تو دیکھ دیکھ کر دریا شہرائے۔ ۔ اللہ جا تنا ہے اپنی لڑکی بوتی تو گے میں پھر بائد ھ کر دریا گی جو تک میں تو گے میں پھر بائد ھ کر دریا گی جو تک میں گھر بائد ھ کر دریا

ش من کراسا کر جمی آپ بزرگ بین اور آپ کی بات بھی جم صاحب النے بین اس ملط میں آپ سمجانا جائے'

کینے گئے۔ '' بی نہیں بخشے مجھے اور بات کیا مائے ہیں میری مجھے چند، دقیا نوس گئے ۔ '' بی نہیں بخشے مجھے اور بات کیا مائے ہیں میری مجھے وقت ہے وقت کے لئے رو پید بھی کا اور پید سے بزے ن جو کر بھی لفاف بی ہیں۔ فات کے لئے رو پید بھی کیا ہوا ہے اور پید سے بزے ن جو کر بھی لفاف بی ہیں۔ فاک بھی جی جی جی جی اور فانسا ہے رکھ سے ہیں جو بر جو کر میری کی استے ہیں جو اور فانسا ہے رکھ سے ہیں بر بیٹھ کر چھر کی کا نے بج لئے موٹروں پر قرے بھر لئے وی مثل کے دور کی کا نے بج لئے میں جو تر جو تر کر مر گئے نہ جائے کیا

صاحب بم ورس كان البياطرية ركانا كان كال كال

سَيْخ عَلَى اللهِ وَرالَيكَ هاف بركيا بحقدا كرساتهوندلاتا تومارا كي تق ال برديس بين رتم حقينين بيت مويانا؟"

میں نے خوامت سے کہا۔ ''بی بال محروم ہوں اس نفت سے تمریش تو سنگر میٹ بھی نمیں چینا ۔ اگر تمبا کو چینا ہون تو یقینا حقہ بی چینا ۔ سگر میٹ سے تو صاحب جھے بھی کجھن ہوتی سے اور وہ یائے۔ تو خدات یوائے جو جج صاحب جیتے ہیں۔''

سننے گئے۔ میاں دہ پائپ بھی کیا ہے۔ یہ بھواد کہ ایک تتم کا گونگا حقہ ہے تم نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں ذر جھوٹ درج کے اوگ حقے پر سے چلم اتار کر پی لیا کرتے ہیں۔ یس قواس پائپ وہمی وہی چلم بھی ہوں۔ ا میں نے فوراتا نید کی ۔ '' بچا رشاد ہو، بالکل وہی چیز ہے اوراس قدر بر بود، رتمبا کواس میں ہے تیں کے قویۃ ہے''

منتی تی نے کہا۔ 'بھیا! بیبال کا توبیع آدم بی ٹرانا ہے۔ اونڈیا ہے۔ 'س کا ناس مارا جار ہا ہے۔ کوئی پوچھے کہ ٹرکی ذات پر یا دھن، س کو جوتم میم بناتے چلے جارے بوتو کس گھریس س کا گذر بوجی؟''

میں نے تجب سے کہا۔ ' ہاں صاحب مید بات واقعی فور کرنے والی سے کہا۔ ' ہاں صاحب مید بات واقعی فور کرنے والی سے کہ تزجت لی کا آخر کیا تو گا۔ گلاب جامن کی جُلَد جو کلیٹ وو کھا کی ۔ بھاران کی وات اور سی بلک میں مرن بلک

ميرے كھريس اس كاكباب كذر؟"

یں نے کہا نیس فیرامجی اس کی اصلات موسکتی ہے۔ ووتو بچہ ہے۔ س کرچیسی اٹھان اٹھایا جائے گا دوالس ہی بین جائے گی۔''

كيف كي - " يرمول ما يجهودر وي بوكر لكي بالتي كبدر بي موروه و ا كَارْكُوا بْنَا خَانْ مَالْ مِنَا كُرُورُ كَادُ السَّانِي عَيْرِ السَّمِينِ السِّيِّ بِالنَّهِينِ مِينَ السّ تمباري فتم، ومساده مره كي مون- ول ك ول من لئے حيب ميشابير ملك و كيم مها جوال اور يهال ميرهال كدوه جو بے خالص ولا حق مال ان حضرت كا بحقيجا شفقت وو ان کے بھی کان کا شار ہا ہے۔میان ووتو زمین پر بیر بی نہیں وحرتا۔ مجھے تو کیجے انظر آر ہائے کہ ای کودا ماد بنائے کے لئے بالا جار ہائے۔ ر نے کہا۔" تبلد میں نے مجھی اس مسئلہ برغور نہیں کیا۔ گر جہاں

تك ميراخيال بي على حب كابيلا اراد وليس ب-"

یے گفتگوا دِحوری بی رو گی اس ائے کرزہت ایک دم سے کمرے میں آتے آتے ویس جانے کی ۔ تو مثی تی نے اس کو یکارا۔ " یکی کہاں آتی کیوں قبیس کوہاں میں یادا تیرے؟''

الزجت في يتراري ع كبار " أيدى اورهى كور نمنت بائس كايت بوم میں گئے میں۔آپ دونوں کے لئے جائے میں ججوائے ویتی بول۔ ورية كهدكروه بيبجا اورده جا ونت آبر اید اب آپ کی دعات اپنی زمینوں اور مکا نوں کے عواوہ جار میں بھی دیار کھے ہیں۔'' میں بھی دیار کھے ہیں۔''

میں ئے کہا۔" بیں جانا ہوں صاحب! آپ کی حتم نے عاقب المديش جا بين آو خريد ڪتے بين اس قتم کے بچ صاحبوں کو ''

كني سلَّم بشفر ب يرور وكاركا كدان كي على نبيل بيل والركايبان ربتائے والے تم ہے کیا چوری کی ندکی طرح اس کا خرج بھی ان کے سرتیں رہے دینا جاہتا دو پیے گئی کے ساتھ لے کرآیا ہوں۔ دومینے ہوئے ایک بوري چيني کي بھيج وي فقي \_ بھي گندم پينجو ديا \_ بھي مرغي ر بھيج ديں \_ ايک ،" وھ ورجن بچھلے سال مجینسیں بھیج دی تھیں کہلو خالص دودھ دہی گھاؤادر مزے ارْ ا دُر مار دُ الا اس غريب كوبهي مطلب بيكه احسان كيمي شبيل ليانمن كا"

عرض كيا-" في لاحول ولاقوة آب بهلا كيون احسان ينيز للأعمر بين پر موش کروں گا کہ آپ بی گویا ال خاندان کے بوے بوڑھے بیا۔ آپ کو ع اسبط كدم سد كم زابت كربيت كسليدين و رامجاني في ساحب كو" منى جى ئے كرى آئے كھے كاكر برائے واز داراندا تدازے كيا۔" او اب جھے سے سنو۔ بات سے کہ تم بن سے دل کی بات کہ سکتا ہواں کہ میں آیا ای کئے تھا کداب خمرے الجاز بھی شادی کے تابل بوااور زیا بھی ماشاء اللہ جوان ہے۔ گھر کی اڑ کی ہے۔ گھر کا او کا ہے۔ بات کی کراو ۔ مگر میں تو یماں کارخاندی کے بیاور دیکھ رہا ہوں۔ بھل اس میم کو بین کیے بہو بنا سکتا ہوں۔ میرا کمرہ ان کا اگلدان بن کررہ جمیا تھا۔فرش کا چنیہ چیہ اور درود یوار کا ہر حصہ الن کے پان کی چیکار یول سے ابوہان نظر آتا تھا۔ان کا وہ حقہ جو جج صاحب کے گول کمرے کے قالمین اور صوفوں پر او کہ صن چاہئے تھا۔ بیشوتی وربیہ فریضہ میرے کمرے میں اوا کرتا تھا گرکیا مجال کہ میری چیشانی پرا کیے شکن بھی کم جھی بیدا ہوئی ہو۔ وہ میرا دمائی دن دات جائے میں معروف شے اور ان کے لئے گویا میرے دماغ پر بیم معراع لکھا جاچکا تھی۔

روزی خود ہے خورد ہر خوان تو گئر بھی ہوں خوان تو گئر بھی ہوں خوان تو گئر بھی ہوں خوان تو گئر بھی انداز ہے بیزاری بری ہوں خرایک دن جب کہ منتی بی مدائی بلندا تبال کے ایک درگاہ پر حاضری کے لئے تشریف نے گئے ہے جاندا تبال کے ایک درگاہ پر حاضری کے لئے تشریف نے گئے ہے جاندا تبال کے ایک درگاہ کے گئیرایا۔

"ادے بھی مولا؟ اخداکے لئے بینویتاؤ کہ تم نے اس بلائے ب درماں واپنے کعمل سے تات کیا ہے؟ یا تو تم واقعی جادوگر ہو۔ورند تمبارے یاس کوئی ایسائنل ضرور ہے جواس تتم کی روحوں کو بھی قابو میں لاسکتا ہے۔ کم سے کم میری سجھ میں بیداز نہیں آتا کہ تم نے کیا گیا ہے۔ "

جی نے بھی بڑے اشتیاق سے یو چھا۔'' واٹھی تیب بی ہوتا ہے کہ بھان صاحب پرتم نے کہ جوارہ سرویا ہے۔''

از است نا بهدا میکی کی او محرمه اون اوار به به تحدیق نظیمانی کا نا او مات بین بازی نے او بات انگاری موتی به ورودان سام سائ (11)

تھونس کر کھڑ تا رہتا۔ صاحب آپ کوتو میراشکر بیادا کرنا چاہئے کہ جومصیب آپ سب کوائی آپ سب کوائی آپ سب کوائی سب کوائی ہے ، بچادیا ہے اور خود نہایت صبر وسکون کی اس مسلسل موت میں جتال ہوں۔ " بجائی زندہ باش! بج صاحب نے واقعی شکر گڑاری کے ساتھ کہا۔" بجئی زندہ باش! واقعی تم نے ہی رے لئے ووائیار کیا ہے جوائی زمانے میں کوئی کی کے ساتھ فہیں رُسکنا ہے''

چی ئے رس کھا کر کہا۔ بائے بائے ب چارہ ہمارے گئے کس سیب میں بتلا ہے۔ دن بھر غریب کالی میں سر کھیائے اور وہاں ہے آئے تو ان دُنھیچہ کھلائے۔''

ئز جت نے کہا۔ 'خیریات مان سائے کہیا آپ کا ایسا ایٹار ہے جس کی مثل تاریخ چیش کرنے سے سر ہے۔ آپ کا بیکارنام سوٹ کے حروف میں مورخ بھے گا۔ بشر طیکہ جارے گھر کی تاریخ جمعی گھی گئی مرسوال تو بیہ ہے گئا ہے۔ گئی سائے شانو جان کو گرویدہ کیے آیا ہے؟ ''

شن نے کہا۔" صاحب! صاف بات یہ ہے کہ بیٹمال شخیر کسی کو بتایا منہیں جاسکتا۔ ورنداس کی تاثیر اٹھ جائے گا۔"

جے صاحب نے کہا۔'' خیر ۔ خیر ۔ واقعی بتا وَ تو سیمی کہ ان حضرت کو تمہاری کوی الیں اوا بھا گئی ہے کہ وہ تو اس تمہارے ہو کررہ گئے تیں ۔ بیس تمہارہ بیا حسان زندگی بحربحول تبیس سکتا۔ گمر پیاتو چلے کہ اس میس راز کیا ہے آ سرا'' حليد طا حظ فره سيئ معلوم ہوتا ہے تھرؤ كلاس كاكوئى اليها ۋب ہے جس ميں مسافر ابناسامان جيمور كرخود الركئے ہوں كى اشيشن برك

بچ صاحب نے کہا۔ '' یکی تو شخصے بھی جرت ہے کان کی اس تعمیمی توجہ کے باوجود نہ تو تمباری صحت پر کوئی نا گوار الر پڑا ہے نہ مزان میں کوئی خاص چڑ چڑایان ہے۔ نہ اپنی زندگی سنت بیز ار نظر آتے ہو۔ نہ کوئی حرف شکایت ہے زبان برا فریدا جرا کیا ہے؟''

میں نے سب کی سٹنے کے بعد نہایت اطمینان سے کہا'' گرا ایمان سے کہا '' گرا ایمان سے کہنے کا مجاہدے کی ہے۔'' کہنے کا مجاہدے کی بیر مثال پہلے بھی بھی آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے۔'' جج صاحب نے کہا۔'' بھی ٹہیں عجھی ٹبیس عجھی ٹبیس ا

میں نے کہا۔ 'اٹاراور قربالی کامیملی مظاہرہ پہلے بھی ہمی آپ ک تجربے سے گذراہے؟''

نزہت نے کہا۔ 'تو گویا آپ بیانا دفرمارے ہیں۔ بیتر بانی چیش کر رے ہیں آپ۔'

میں نے آتھوں میں آتھیں ڈال کر کہا۔ ''کبوں صاحب یہ قربانی میں آتھیں ڈال کر کہا۔ ''کبوں صاحب یہ قربانی میں آتھیں ڈال کر کہا۔ ''کبوں صاحب یہ قربانی میں آتھیں گوگ آ کر میرے کمرے کے بیٹار پچکار ہوں سے زینت بخشا۔ کاش کسی گامٹر اہوا حقہ میرے کمرے کے قابین پڑمیرے صوفوں پڑ بلکہ بھی کبھی میرے کھنے کی میز پر النا۔ کاش کوئی اپنی بے دورہ بکوال سے داست دن میرا دماغ دھنگا اور مر میں گروڑ ٹھوٹس اپنی ہے دورہ بکوال سے داست دن میرا دماغ دھنگا اور مر میں گروڑ ٹھوٹس

ہوتا ہے۔ معاشر آل 'تاریخی۔ تضادی معاشی مختمریہ کد ہر میدان میں وہ جھے کو آڑ ہا چکے میں کد میں سولدا نے ان کا ہم خیال ہوں۔'' نز ہت نے کہا۔''مولا ٹا ایس دل گرد ہے کے آدی میں آپ۔واقعی

یدآپ کا کمال ہے۔'' چی نے کہا۔'' مچر کیا کرے ہے چارہ؟ وہ جم سب کی مصیب کیل اپنی جان پرجمیل رہاہے۔''

فی صاحب نے بوی شجیدگی ہے کہا۔ "میرے خیال میں کسی غیر احمق کا احتفاد گفتگو کرنا اور اس مہارت ہے کرنا کدایک مسلم الثبوت احمق بھی اس کا قائل ہوجائے میرے نزدیک بوی قیانت کا کام ہے۔ کم ہے کم جھے ہے نامکن ہے کہ میں کسی ہے ، ساتم کی ہا تیں کروں اور پھر مارنہ کھا اور ہیں اگر نسی ہے اس تیم کی ہا تیں کروں اور پھر مارنہ کھا اور میں اگر نسی ہے اس تیم کی ہا تیں کرنے کا ارادہ بھی کروں تو بخدا بھی کوہشتی ہیں اگر نسی ہے اس تیم کی ہا تیں کرنے کا ارادہ بھی کروں تو بخدا بھی کوہشتی ہی ہے ۔ اُن تیم کی ہا تیں کرنے کا ارادہ بھی کروں تو بخدا بھی کوہشتی ہے ۔ اُن تیم کوہشتی ہے ۔ آئے ہے ۔ آئے ہے ۔ آئے ہے ۔ اُن تیم کی ہا تیم کی کی ہا تیم کی ہا ت

میں نے کہا۔ '' کمال کیا آپ نے سولی پرجس کی جان ہو۔ وہ جمالا بنس سکتا ہے۔ بان ان کے جائے کے بعد یکمشت بنس لیز کرتا ہوں۔ آپ کل بی وہ فرمارے تھے کہ یا کستان اور ہندستان کا سارا جھکڑا

ا پ مل می دو هر ماریج سطے که یا حتاق اور جند حتاق کا مارا ، سرا اُردواور جندی کا ہے۔ یک کہنا ہول احت آجواُ رود مراوران سے کہو کہ جیعا ڈیل مجھی جند کی۔ کمل دو آوا ہا کی ایک زبان ساجاعظ کی ۔ ''

ن ما حمد مد مند مند والمها أجوت بالدر الله الله الماسان

نج صاحب نے فیرت سے پوچھا۔ "عربی میں انگریزی ؟ کیا مطلب جوااس کا؟"

یں نے کہا۔ 'اس کا مطلب آپ نہیں مجھ سکتے گو۔ وہ مجھ گئے تھا اور م بہت خوش ہوئے سنے کہا ہی کا تو تقبہ ہے کہ تبہارا میان ملامت ہوئے۔' نہیں ہوئے رند پڑھے کر بی ہی انگریزی تو تم بھی کفارش سے ہوئے۔' نج صاحب نے کہا۔''اس کا مطلب میں ہوا گدان کو گویا جٹاب بی ایک ایسے سلے ہیں جو ہے بودہ گوئی ہیں ان کے بھی استادہ تھ بھوئے ہیں۔ میں نے کہا۔'' کاش بھی آپ ن سکتے کہ ہیں۔ اور ان کے ارمیان کن مسائل پر کیا کیا ہوئے ہیں ہوئی ہیں اور کیے سے مقدے میں ہوئے ہیں۔ کن مسائل پر کیا کیا ہوئے اور سے دست تیں اور کیے سے مقدے میں ہوئے ہیں۔ میں میان میان ہوئے اور سے دست ہیں۔ اور کیے سے مقدے میں ہوئے ہیں۔ اور کیے سے مقدے میں ہوئے ہیں۔

## (11)

ایک طرف تو منتی جی کی بید مصیبت نازل تھی۔ دوسری طرف میاں شفقت کی سیاست کار فرماتھی۔ وہ حضرت اپنی کامرگذریوں میں اس طرح معروف منے کہ گویا

داع الى جمائے جاتا ہے!

شجانے وہ کب سے میری تاک میں تھے۔ آخرایک دن دیکھا کیا ہوں کہ کان کہ میں اس وقت ہوں کہ کان ہیں ہے۔ آخرایک دن دیکھا کیا ہوں کہ کان ہیں ہے اس وقت کون کان ہیں ہے اس محالے کان کان ہیں ہے اس محالے کان کان ہیں ہے اس محالے کان کان ہیں ہے؟ مگر خود میں ہیں اس کیے؟ مگر خود ہیں ہوں نے آئے بی کہا۔ '' آپ سے بھر برتو طابی نہیں جا سکتا منتی جی بی اس کے اس کونی اور آپ سے نیاز حاص کر سکتا ہے۔ دوسرے آپ کو کہ بھوڑ تے ہیں کہ کوئی اور آپ سے نیاز حاص کر سکتے۔ دوسرے

اپنے بھاری بھر تم جسم میں کی زلز لے پیدا کر کے رہ گئیں۔ تز بت تو لوث گئ بنی کے ہارے ' میں نے اس طوفان کو بمشکل قابو میں لا کر کبا۔'' صاحب! آپ بنس رہ جسیں مگریں نے بڑی جیدگی سے اس کی تائید کی تھی کہ بالکل ورست فر ماتے بین آپ بلکہ اس کا ایک متیجہ ریکھی بوگا کہ ہندہ بمارے نہ بب سے بہت تہت قریب بوج کیں گے تو آ تھے ہار کر بولے کہ بہی تو میں بھی چا بتا بوں اور یہ موٹی می بات بھارے لیڈروں کی مجھے میں نہیں آتی۔''

بی صاحب نے رومال سے اپنے آنسو پو پچھتے ہوئے کہا۔" گڈ لارڈ! بھی بیانتہا ہے س کا مطلب سے ہوا کہ تمہارا کرہ دافقی آج کل پاگل خانہ بناہوا ہے۔"

میں نے کہا۔" صاحب!اب تو جھے خودائے متعلق شبہونے لگا ہے کیس خورتو نہیں بہک رہا ہوں غیر محسوں طور پر۔"

سین ای وشت منتی جی کی آواز فضامیں گونجی ۔''ارے بھی کہاں گئے مب ؟ اور بم سب ؟ اور بم سب دم بخو د بموکر پہلے تو کھوے گئے ۔ پھرایک ایک کر سے منتشر مونا شروع بوئے۔

\_\_\_\_\_

اب انبول الماسل مكريث كاليم اليك مباكش ليا اور يم يوسال ومس انڈر اشینڈ نگ یعنی غلط ہی آپ کو اگر نہیں ہے تو تعجب ہے۔ بہر حال ہونا جائے۔ال لئے کرحالات بی پکھال قتم کے ہیں۔ بات یہ کہ آپ ک تشریف آوری سے پہلے اس گھریش میری جوحیثیت تھی اسے آپ واقف نبیس بیں۔ بس اتنا می کی بوگا کہ میں بی تھا۔ اس گھر میں چیامیاں کی آگھ کا تارا چیکی کاران دلارااورز بهت کو بھی سب سے پیاراصرف میں تق مگر میری صاف ون معاف عجم كاكرات كاتشريف لاف كا بعد رفة رفة سب مجھ سے بیگانہ ہونے نظے۔ اور اب میں محسول کرتا ہوں کہ گویا میں سب کی " تکموں میں ایک کھنگٹا ہوا کا ٹناین کررہ گیا ہوں۔ پچیا میاں جمھ سے برگشتہ ' فی بھے سے بیزار اور حدید ہے کہ نزمت بھی جھے عارہ کش ظرآتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہاں میں آپ کی کسی خاص کوشش کو کی قتم کا وخل تبین ہے مگر کی وجد سے بھی اور سے صورت حال یمی ہے اور بیصورت حال میرے لئے نا قابل برداشت بيداب وال يدب كه جهوكي كرنا ج بيدا مل في نبايت صروسكون سے كبار" برادرم! أن حلات على تو محص آب سے یہ لید چھٹا چاہے کہ من آخر کیاں کروں؟ آپ کومعدم ہے کہ میں نے ملیحد ، رہنا جابا اور پوری کوشش کی کہ جھ کواس گھر سے جانے کی جازت ل جائے۔ پہلے مكان كا سوال تھا كہ كيے ہے گا۔ پھر ياصورت بھى بيدا بوگى كديش السية كالى ك بوشل كاسپر غند نث مقرر بوربا تقداس كو بھى ج جھے ڈر پرائیوٹ فتم کی چند ہاتیں کرناتھیں تو میں نے کہا۔ کہ کالج میں چلوں۔ آپ کوفر صت تو ہے تھوڑی ہی؟''

میں نے کہا۔ '' ہاں ہاں! فرمائے۔اس وقت میرا کوئی کلاک تبیں ہے۔ پہلے مینتا ہے کہ کیا پیس گے آپ؟ چائے یا کافی؟''

ان حفرت نے اپنی ٹائی کا زاوید درست کرتے ہوئے سگریٹ نکال کر سگریٹ کیس پر ٹھو تکتے ہوئے کہا۔'' نوٹھینکس اس وقت پچونیس سب سے بزی خاطر یہی ہے کہ آپ میری با تیس خورے کن لیس اور مجھ کومشورہ ویں۔' میں نے کہا۔'' ہاں ہاں! اسر دچشم۔ آپ فرما ہے ٹا۔''

دہ بن نشست کے تی پہلوجلدی جندی بدل کر اور پھرسٹریٹ کا ایک لمباکش ہے کر ہوے ۔ "مول نا - بات یہ ہے میر ساور آپ کے درمیان کچھ

میں نے کہا۔ 'یا آپ کی کہدرہ میں۔ کم سے کم جھے تو کوئی غلط ہی نہیں ہے۔''

وه كني كيار" بيليم مرى يورى بنت من ليجة -آپ كوكول جلدى تو منير ؟"

یس نے رادہ کیا کہ زروئے حلف ان کو یقین داا وَل کہ جھے فرصت بے۔ مُر بُها صرف بیر کہ عرض تو کیا کہ جھے اس وقت کوئی خاص کام نبیں بے۔ آپ نبریت اطمین ن سے بات کریں۔'

میں انسان کو اپنی زندگی کی بھی پرواونہیں جوتی اور جو اپنی زندگی کی پرو ہ نہ کرے دو کسی اور کی زندگی کی بھی پروانہیں کرسکتا ہے''

ش نے کہا۔' شفقت صاحب! اُرآپ اس تم کی وهمکیوں سے کام لیما جا ہے ہیں تو آپ کو بیان کر مایوی ہوگی کہ ہیں اس کو صرف آپ کا بجین محتا ہوں۔''

بنفقت نے نہیں یہ خنٹروں کے انداز سے کہا۔ '' تو یہ بھی کان کھول کر من لیج کر فرجت کو ہے آس نی ہے جھے ہے نے چین سکس گے۔''

میں نے بنس کر کہا۔ لاحول والاقوۃ ۔ بزرجت کا بیباں کیا سوال ب اور بیر جناب کو کیسے انداز وہوا کہ بین فزم ہت کا میدوار بول؟''

شفقت نے کہا۔ '' آپ امیدوارند سی مگر میرے ابن الوقت بی اور میری جاد پرست چی کا یک اراد ومعوم ہوتا ہے۔۔''

یں نے کہا۔ 'تو آپ میدمعاملہ براہ راست اپنے ان بزرگوں ہے مطے کیجنے جمن وسعادت مندی کے بیش پی آپ این ابوقت اور جاہ پرست کہدرہے میں۔ مجھے کیا مطلب ؟

شفقت ئے کہا۔ '' آر آپ واقعی غیر متعلق ہیں اور آپ کی واقعی میہ خواہش نیمں ہے تو آپ ان کوائل خوش کنیں میں مبتلاشدر ہنے دیں اور ان سے صاف صاف کہ دیں کہ آپ نزجت سے شاوی کر آئیس چاہے۔' میں نے شفقت کووقعی قابلی رہم ہے وٹوف کی کر کہا۔''عقل سے کام صاحب نے اور چی نے منظور نہ کیا۔ میں آج بھی اس مکان سے جانے کوتیا۔ موں۔ بشر طیکہ آپ جھے کوا جازت دلوادیں۔''

شفقت نے ذرایکی ہے کہا۔ 'و کیمے مواا نا ایس آپ کا ایساعقل مند اور دورا ندلیش 'خنڈ ااور سلحی ہوا آ دی نہ ہی سرآ پ جھے کوا تنا ہے وتو ف بھی نہ سمجھیں کہ میں آپ کی ان نرم باتوں میں آ کر آپ کو اس سیسے میں ذمہ دار سمجھنا چھوڑ دول گا۔ بدایک کھلی ہوئی بات ہے کہ آپ میرے حریف ہیں اور بیمی طے ہے کہ اس گھر میں اب یا آپ رہیں گے یا جس دہول گا۔'

میں نے کہا۔ '' شفقت صاحب! اگر آپ ان تیوروں سے بات
کریں گے تو میں ہے جواب دوں گا کہ میر اارادہ خودر ہے کا ہے اگر آپ سے
ہے برداشت نہیں ہوتا تو آپ کو اپنا اختیار ہے ۔ حالا نکہ حقیقت ہے ہے کہ میں
آپ کا کسی اعتبار ہے حریف ٹیمیں اور نہ آپ کا حریف منا میں اپنی شان کے
شایاں مجھنا ہوں۔''

شفقت نے تیزی ہے کہا۔"اس کا مطلب تو سے ہوا کہ آپ جھے کو کھلا ہوا چیلئے دے دے ہیں۔"

میں نے زی ہے کہا۔ " چیلنے کا کیاسوال؟ چیلنے آ وی اپنے مدمقا بل کو دیتا ہے اور تیل کے دمقا بل کو دیتا ہے اور تیل آپ کی ای حیثیت کو تھے اور تیول کرنے سے انکاد کرتا ہوں۔ " مشفقت نے اٹھنے کے لئے پرتو لئے ہوئے کہا۔ " اچھا تو دیکھا جائے گا مگر یہ میں آپ کو بتا دینا جا بتا ہوں کہ میں جس عالم سے گذر در ہا ہوں۔ اس

لائے لگاتو احزت ہے مجھ پر باوئم سے جو بھی ہو سے وہ کر لیا۔ یس بہتام باتھی بچاجان سے بھی کبوں گا اور چی سے بھی اور دیکھوں کا کہ تم کی کر لئے ہو؟"

شفقت فی مشتمل ہوکر کہا۔"مولا نااس کا نتیجہ نہایت ہولناک ہوگا۔" میں نے کہا۔"میرے لئے نہیں تمہارے لئے ۔ابتم جا کتے ہو۔ ور بادرواز د۔"

شفقت ضے ہم اہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ گر بیراموڈ فراب کر گیا۔ میں نے لاکھ جابا کہ اس کی احتمانہ باتوں پر غصہ ندا کے بجھے گراس میم کے لوگ بڑے میرا زما ہوتے ہیں۔ آفریش قابو سے باہر ہودی گیا۔ او۔ برادرم! من بلاوجہ کیوں وہ بات چھٹروں جواب تک مجھے چھٹری نہ گئ ہو۔ جھے انکارکا کیا حق ہے جبکہ ایک سرے کوئی پیشنش بی نیس ہے۔' شفقت نے کہا۔'' اچھا تو آپ کم سے کم یہ ظاہر کریں کہ آپ کی جذباتی وابسگی کسی اوراڑ کی ہے ہے۔''

شفقت نے عاجز آ کر کہا۔ " پھرسوال بہے کدوہ آ ب ہے کس طرح مایوں ہو کرمیری طرف پلیس مے؟"

میں نے کہ ۔'' بھتی عجیب یا تیں کررہے ہیں آپ بھی ۔وھوئی سے
بی بہر مال کی سے کان المیٹھنے کوموجود ہیں ۔ بہر مال ہیں ایک مرتبہ پھر
کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ مجھ کواس گھرسے جانے کی اجاز منت مل جائے مگر
واشنج رہے کہ آپ سے مرعوب ہو کریا آپ کی طفلانہ دھمکیوں میں آ کرنہیں
بلک محفن اس لئے کہ ہیں اس جھڑ ہے میں پڑنانہیں جیا ہتا۔''

شققت نے کہا۔'' آپ پھر کہیں سے کہ میں دھمکی دے رہا ہوں مگریہ واقعہ ہے اگر آپ نے میری یہ باتیں وہاں جاکر دھرائیں تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جھے کومقا لیا کے لئے للکار دہے ہیں۔''

اب میں نے بھی منبط ہے کا م لینا ہز دی بھے کر کہا۔'' تم آخراپنے کو سجھتے کیا ہو؟ تم کیا اور تمہاری دھمکی کیا۔ میں اب تم ایسوں کو بھی خاطر میں

طرن شروع کی جے ؟ کوئی نہ کوئی معقول بہن تو بہر ص بونہ چ ہے۔
بہر طور چو ککداک وعدہ کا مطلب بین قص کے میں جی بی کوشش کردں گا۔ بند
میں نے فی امال اس تن م قصے کو بھونے کی کوشش کی۔ ورا اگر کوشش نہ بھی کرتا
تو بھی س وجہ سے بھول جانا پڑتا کے مثی بی گ ف سے سے مید نہ تھی کہ وہ
اس کا موقع حاصل کرنے دسیتے ۔ چنا نچہ وہ جی کو ڈھونڈ سے ہوئے بن حقہ
سے میرے کمرے میں آگے اور پئی مقررہ کری پر بیٹے کر اور دو مرک کری پر

"" جيش تبار بري شري صابق ركرد بافقاموه باصاحب آج تو انتیا ہوگئ ۔ ولامنظر دیکھا ہے کہ قرب تیا مت کا دل سے قائل ہوگیا۔ وقعی ب قیامت الاساق ال یال ای بے روی کرد کے خدای قبت بخیر کرے ۔" يس في المحيس بندكر كركي والمسين من المرب الترب كي جوتي الم كين كيك " صحب! جهار كي عزيزه اورآب كي بحي عزيزه وزي كويس نے دیکھ کدن کے کرے ٹیل کیا تجام موجود ہے جو تھی تھے ن کے بال ترش رہا ہے اور طرح طرح سے پرنے ن کے بالول میں کے بوے یں۔معلوم ہوتا تھا کہ بیدال موقد یا کا سرنیس ہے بلکسی تجینئر کی مشینوں کا the production of the same of ي الميني المناسب منه المن أن يرايع أن المناسب العام المن المناسب العام المن المناسب المناسبة المناسبة المناسبة The same of the sa (14)

میں نے بنس کر کہا۔" تی باں! آپ کے لئے واقعی یہ تجب خیر مطر بوگا۔ گر جھے اس لئے جیرت نہیں بوتی کہ میں قو جانا بوں کہ ہر مینے یہ میئر ذریس آتا ہے اور فز بہت کے بال تراثے جاتے ہیں اور ان میں گوگر بیدا کیا جاتا ہے۔"

منتی بی نے واتقی میرے کرے شی تھو کے ہوئے کہا۔" تق ہے میاں اس فیشن پر ۔ بخدا میں نے تو بھی اس عمر کالو کیوں کے بال کئے تیمی دیکھے۔ بی تو بھی اس عمر کالو کیوں کے بال کئے تیمی دیکھے۔ بی تو چاہا کہ لے کرڈ نئر ااس تجام کا بھی مرتو ڈ دوں اور تمہارے ان بچا جوں اس جون کی بھی خبر لوں جولو ٹریا کا اس طرح تاس مارد ہے ہیں۔ بین کہتا ہوں اس شخص کا دماغ کیا واقتی ٹل کیا ہے۔ اگر عہدے اور تعلیم کا دماغ کیا واقتی ٹل کیا ہے۔ اگر عہدے اور تعلیم کا دماغ کی واقعی ٹریوان کے بوان اور ہونا ہے تو بہا بہم کنڈ ورے بی جھلے۔ آئ تو میر اارادہ ہے کہ میں انجاز کو لے کر میمان سے جلا بی جا وک تو تھا ہے۔ جھمے میں جوانا ہے تیس وکوں سے اب کوئی تعلق اس دفت میں آپ ہے ہا ہم بوجاؤں۔ میں تو ان لوگوں سے اب کوئی تعلق شہیں رکھنا جا ہتا۔"

یں نے کہا۔ ''معاف کیجے گا۔ آپ کوکوئی مشورہ و بٹالقمان کو حکمت پڑھاٹا ہے۔ گر میر سے نزویک آپ کا اس طرح قطع تعلق کر لیما بجائے مقید بونے کے اور بھی معز ہوگا۔ اس خاعمان میں صرف ایک آپ می آتے ہیں جو بچیا جان کو بھی ڈانٹ ڈیٹ کتے ہیں آپ کوچا ہے کہ اس تعلاماء پر آتھ سے بند کر کے چلنے سے ان کو بازر کھنے کی کوشش کریں۔''

منٹی بی نے جوش میں آ کرنہ ہانے کیا کہنے کی کوشش میں اہنا حقہ
کری سے گرالیا۔ پانی قالین نے یک مرتبہ پھر پی بیارا کھاس سیلے قالین پر
یکھے چیک گئی اور پھھاڑ کرمسیم کی تک پینی ۔ آگ برطرف منتشر ہوگئی جس ووہ
پیر سے رگز رگز کروری کا ناس مارتے رہے۔ اور بار بار 'ااحول ولاقو ق' بھی
فر ہاتے رہے۔ میں نے بمیشہ کی طرح اس وقت بھی بڑی فرا فدلی اور خندہ
پیشانی کے ساتھے کہا۔

'' خیریت ہوئی کے چلم نہیں ٹوٹی میں اور بھر دانے دیتا ہو**ں چ**لم'۔ خشی تی نے کہا۔ 'منیس اے تھوڑی دیر کے بعد کھرد، وَل گا۔ ہاں تو یں یہ کہدر ہاتھا کے میاں لعنت ہے میری زندگی پر یہاں تو عزت آبرو تک خطرے من نظرا تی ہے۔ میں تو اعجاز میاں کو بیباں میم بکر چھٹا تا ہوں کہ تا اس جو کررہ گیا اس کا ایس عاد تیں خریب ہوئی ہیں صاحبز ادے کی کہ گھر لے جا کر برسون وسش كرون كاتو كبيل جاكراني اصليت يروالهن كي كانتهاي كد برش سے دانت صاف كرنے لگا ہے ۔ بيس نے كہا كدا ہے كيول وماغ خراب ہوا ہے تیرا۔ بدیرش ورش کہاں لئے بھرتا ہے۔ دانتوں کے لئے حقے تے تب کو کے گل ہے زیادہ مفیداور کوئی چیز نہیں۔ سوڑھوں کا ساراز ہریہ نکال دے۔دائتوں کی جروں کوریم ضبوط کرے اور موتی کی طرح جیکاوے دائتول کو یا گیرایٹاوی نیم کامسواک سیجان اللّٰد کیایات ہےا' س کی ۔ کوئی یو چھے کہ لی مینڈ کی تم جو گھوڑوں کے دیکھا دیکھی میٹل جڑوا نے بیٹھی ہوتو تنہارا کیا حشر

ہونے کوآیا مگر مجال نہیں ہے اس کی کہ میرے سامنے بیٹنگ تک اڑئے۔ ایک مرجبہ سگریٹ پیچتے میں نے دیکھ لیے تھا گرون پکڑ کروہ ہاتھ جھ اڑے تیں کدون کوتارے نظر آئے گئے۔''

میں نے کیا۔ سجان اللہ کیایات ہے ای تربیت کا تو التیجہ ہے کہ کسی بری راورشیں کے آب عزیز۔ "

ہم دونوں میں ہو تیں کررہے تھے کہ نج صاحب تشریف لے آئے اور آئے ہی مجھ سے کہا یہ بھی شفقت کا من سے پائیس ۔ خری اطلاع پائی ہے کے منح کچھ دوستوں کے ماتھ دیار گئے تھے مجھل کے شکارکو۔''

اب میں نیا کہتا کہ او مجھل ہیں ہی تھا اور وہمیرے باس محریف نے
گئے تھے۔ اور غالیا اب تک اس لئے گھروالی نیس سے ہیں کہ ان کو اندایشہ
ہوگا کہ میں نے آگر ایک ایک بات لگادی ہوگی اور اب ان کی قبر لی جائے
گے بہر حال میں نے بچ صاحب سے کہا ۔ کوئی ایسے تر ذو کی بات تو ہے
میں ۔ وہ کوئی بچرقو ہیں تیں کہیں گم ہو گئے ہوں ہے۔''

ج صاحب فی بری معنی فیزیات کمی به جین نبیس بلکه کم ہونے کا زمانہ جو ٹی ہے اور بس بین ازر با ہوں کہ بیاصاحبز اور کے سی برن صحبت میں مجینس کر بر تند سنت میں اور ایست ما کئیں۔''

and the state of t

جوگا؟ پیس نے تو کہا کہ برخوردارا ہے جواسوں بیل رہو۔ بیریش سے دانت ما بجسنا در بیبرروز جوتے کو پائش سے جبکا نامیر سے یہاں شرچلے گا۔' بیس نے کہا۔'' منبیس صاحب! آپ کوتو خدا کا شکر کرنا چاہئے کہ انجاز میال یہاں رہ کربھی وہ بنے نہ پائے جو کیک دوسم انمونہ نظر آتے ہیں۔ شنت سے دوسم انمونہ نظر آتے ہیں۔

منتی بی نے کہا۔ کسی کی بات کی ہے تم نے وہ نونڈ الو سر پھرا ہے۔
اگریزی گھاس چرگیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ فاص کسی ڈیوک آف کتات کے
فائدان سے چلے آرہے ہیں۔ وہ حالت ہوتی ہان صاحبر ادے کہ
بب بیر میڈھ مند کر کے اور چیٹ کا دھواں بزرگوں کے متہ پر مار کر بازہ
کرتے ہیں۔ آئ تو ان حضرت کی بڑی تلاش ہور بی ہے سا ہے کہ فد دو پہر
گوھائے پر بھے ندسہ پہر کے ناشتہ پراہ رشاہ کے کہیں پتہ ہے ہوگا کہیں
آوارہ مردی ہیں معروف ''

میں نے کہا۔" اچھا مجھے خبر مذہبی کدید حضرت لاپید ہیں۔ واقعی دو پہر
کو جب بیس کا نے سے واپس آیا ہوں۔ ان کا کمر و بند تھا۔ ہا ہر سے لئے پر بھی
ان کی کرسی فالی تھی اور جائے کے وقت بھی بہتی جان او چیوہ ور ہے بتھان کو۔"
منٹی بن کے کہ ۔" مار مستبہ اس میں اموا تمہا ہے بہتی استبہ اس میں اموا تمہا ہے بہتی استبہ اس میں اموا تمہا ہے بہتی استبہ اس میں اموا تمہا ہے بہتی بہت کی میں اموا تمہا ہے بہتی ہون کی جبت کی بہتے ہے کہ ۔ " مار میں میں اموا تمہا ہے بہتی استبہ اس میں اموا تمہا ہے بہتی ہون کی جبت کی بہتے ہیں ہونے کہ ہے تا ہوں استبہ استبہ استبہ استبہ استبہ استبہ استبہ استبہائی میں اموا تمہا ہے بہتے ہیں کہتے ہیں ہونے کہتے ہیں ہونے کہتے ہیں ہونے کی بہتے ہیں ہونے کہتے ہونے کہتے ہونے کہتے ہیں ہونے کہتے کہتے ہونے کہتے ہ

## (14)

معر معن کائی کے یہ کھالی بدق الحاق ملا جوجہ اس نے تھے وہ میں اس کے اس میں اس کے اس میں اس کے اس میں اس کے اس م میں نے قبال کو الک میار میں سے کا تعالقہ

" محرى" آپ كوت اليق بحق على الآپ كال سي الكراك الديكاميال كور الديكاميال كور الديكاميال كور الديكاميال كور الديكاميال كور الديكامية كالديكامية كالديكار كالديكار كالديكار كالديكار كالديكار الديكار كالديكار كالديكار

سالفاظاتی آب تی سے کے تھے کہ جج ماحب کو چھا برا۔ کیا فرمایا آب نے بھائی صاحب '

یں نے رفع شرکے لئے کہا۔''فرماتے ہیں کہ بری صحبت اور برے وقت سے خدا بچائے تو کیا چچا جان آپ کا خیال ہے کہ دریا کی طرف گئے تھے۔لہذا کوئی تشویشناکہات ہے۔

نج صاحب نے فر مایا۔ صاحب! بیجے ان کے دریا میں دو بیٹے کا اندیشہ نیس ہے بلکہ ان میں صلاحیت ہے ساحل پر بھی دوب جانے کی۔ بہر حال جیسا کریں گے ویدا بھریں گے۔ ہم آخر کباں تک ان کی مگرانی کر سکتے ہیں۔ دن کا کھانان کے انتظار میں تمبارے آنے کے بعد کھایا گیا۔ سر پہر کی جائے آیے۔ گئاد کیا۔ ویت کی اور اس دفت بھی اب تک تو شظار کیا۔ آخر کباں تک دیر کی جائے ۔ آئے آپ وگ کھانالگوادیا ہے۔ "

جي صاحب كي ما تحفي في اورش مب بن كر الم الم المحا

نبیں اور میری فتح بیہ درگی کہتم جھوکو وہاں نظر ندآ ؤ۔

یں پھر ایک مرجہ واضح کرنا چیت ہوں کہتم کو وہ گھر بہر حال پھوڑ نا پڑے گا شرافت اور دانشمندی سے گام لے کرا گرخود نہ چلے گئے تو پابددے وگرے دست بدستے وگرے تم کو ہاں سے نگلو یاجائے گا اور بیدو دمہم ہے جس کوسر کرنے کے لئے میں جان کی بازی بھی لگا دوں گا۔ الی جان کی بازی جس میں خودتمہاری زندگی بھی محفوظ ندہوگی۔

جھ کو اچھی طرت معلوم ہے کہ اس گھریش میرے دو حریف ہیں۔
ایک تم ، دوسرا اعجاز ، تگر اعجاز کی وہ ٹی میرے مقابلے میں مشقل ہے گل سکتی
ہے۔البت تم ہے جھے کو بجا طور پر خطرہ ہے کہ تم میر احق نے اڑو گے۔ تگر یک
مرتبہ پھر کان کھول کرین او کہ اس منز ل پر چیننے کے لئے تم کو اپنے خوال میں
تیر نا اور میرکی لاش پر ہے گذر ناہوگا۔

شفقت

میں نے بیا مقائد خط پڑھ کرائی وقت تو رکھانی اگرکائی ہے واپسی
کے وقت پھر مجھے کو فور کرچ پڑا کہ ان بیانا م صاات نے ماحب کو ان اس واب میں کو کہا ہے۔
جمعی چہے رہوں و وال حضرت کی تاش شرکو کی جمع رہ بہت تے رہم ہا کو نہ ان میں ان م

رسال بوتو فر داری جھ پر عائد بوگی کہ یس نے بچے صاحب کوتار کی جس رکھا

۔ بچھ پی فرات سے زیادہ فررز بت کا تھا کہ وہ نہایت آزاد کی سے ساتھ بی بی بینے کی بیاسو جھ جانے اور اس

بائیسکل پر کا بنی جانے ہی ہے۔ نہ جانے اس احمق شفقت کو تیاسو جھ جانے اور اس

قریب پر آپنی آجائے ہوئے تو سنے کے دینے پڑج آب میں گے۔ چنا نچہ کا کی سے واپس

آگر بین سیدھا بچ صاحب کے پاس پہنچا۔ جبال اس وقت بچی المثنی تی اعجاز اور ٹرجت سب بی موجود سے اور تقریباً سب ای شفقت کی گشدگ سے متفکر اور ٹرجت سب بی موجود سے اور تقریباً سب ای شفقت کی گشدگ سے متفکر افرات سے تھار تھے۔ بھی دو کیمتے ہی انہوں تھے۔ جھے کود کیمتے ہی منازی کے بیٹھے تھے۔ جھے کود کیمتے ہی

" آئي بحثي مولا نا \_ا ب تک صاحبز ادے کا کہيں پيھ جوا؟ ميرا ب مير تطعی خيال ہے کہ دوواقعی ڈوپ گيا۔''

مجھے کے <u>سلے</u> بی منتق ہی بول مصے۔''میں پھریبی کہتا ہوں کہ کسی عامل سے خان کھلوا کرد کیجھو''

ج صاحب نے بیزاری ہے کہا۔ ''نہیں صاحب فال سے کیا ہوتا ہے؟ اپنادہان مجی کوئی چیز ہے یانٹیں؟''

میں نے اظمین ان سے جیلتے ہوئے کہا۔ '' آپ اظمینان رکھیں۔ وہ اور پڑتا ہوں کے دوہ بخرت جی ۔ اور اللہ میں اور بدین اپنی ذائی ذمہ داری پر کہتا ہوں کہ وہ بخرت جی ۔ اگر آپ جو ہے ہیں کہ وہ صرف ایک کام کرنا پڑے گا۔'' اگر آپ جو ہے ہیں کہ وہ صرف بیک کام کرنا پڑے گا۔'' ایک کام کرنا پڑے گا۔'' بیکی معلوم ہوئے ہوئے ہیں۔'' کیا کام ؟ لیعنی جھے

صرف جھے اجازت ویتا ہوگی کہ میں اس گھر کے بجائے کہیں اور قیام کا انتظام کرلوں۔''

ن ماحب نے جوش میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ' قطعی طور پر نہیں۔ کواس سے میں طالب۔''

چی نے کہا۔ ' تو ہے ہات تو پوری من لیجے ان سے تو مولانا، آپ کو کیے معلوم ہوا کہ دوہ یہ جا ہم ہے گئے ہوا کی سے معلوم ہوا ہے؟''

میں نے کہا۔'' بیریرا آیا سنیس بلکہ صرف یمی ان کی ایک شرط ہے اور وہ اب اس دفت تک ہرگز اس گھر میں ندا تھیں سے جب تک میں موجود ہوں''۔ نزجت نے تیزی سے کہا۔'' تو ندا تھیں وہ؟''

بی صاحب نے بھی گنبدگی، واز بن کر کہا۔ ' بے شک نہ آئیں وو۔
آپ صاف صاف بتا ہے کہ آپ کو یہ کیے معلوم بوا؟ کیاو وط قا آپ کو؟

اب میں نے من وعن ان کے کائی جانے کا تمام واقعہ ساکر آج کے خط کا قرام واقعہ ساکر آج کے خط کا فرکر تے بوے جیب سے نکال کرو و فط بھی چیش کر دیا۔ نج صاحب نے وہ خط خود ہی پڑھنا چاہا۔ تو چی نے زور دیا گنیس سب کوٹ وَ ۔ چٹا ٹچہ وو خط نج صاحب نے سب کوشایا۔ پھر خط فتم ہونے کے بعد فعمہ سے کہا۔ ''ایڈ ہٹ ما حسا سب کوشایا۔ پھر خط فتم ہونے کے بعد فعمہ سے کہا۔ ''ایڈ ہٹ معلی میں نے کہا۔ ''ایڈ ہٹ سے کم حال کیا کہ گل آپ بالکل ہی چپ رہے۔'' میں نے کہا۔ '' ایڈ بھی چپ رہے۔'

مَن سَلَيْدِ " مَسِيعَ وَرَقْ كَنْ مَالِيكِ اللهِ ا كَا مُرْطِ المُعْلِيدُ فِي إِلَا مِعْلَى اللهِ الله

گُوسا حید نے گھرائی این کے معالی کی۔ " تی تیسی سی آو مکا پیتا مرص معال می کر عیلی کی ہریات کو ملاتے کا می جدو تیس کرتا ۔ اگر وہ یا ت ملاتے دو الد بھی اُل آئی کی مطابق کی خرصت می شعو کی مدشش کی کے کینے شخصی آئے دو الا آئیل معالیہ ۔ ""

على سنة كيد "" ويه تمرط كي التي تحت الدر العائز يحى تين . أب كو

نز ہت نے کہا۔'' فی اوجان! ایسے ہرز دیوں کی اتنی مجال نہیں ہوتی۔'' ج صاحب نے کہا۔'' پیٹیں ڈارنگ کل سے تم کار پرچو و گی کا لیے اور جھے مولانا کی بھی گرانی کرنا پڑے گے۔ رہ گیا وہ نا خلف آئی مردود تنگب خاندان کا ۔ یہاں سے چلے چانا بی اجھا ہوا۔ بہرص اب جھے اطمینان ہوگی کداس کا چلا جانا دائتی اجھا ہوا۔''

میں نے اس وقت خاموش رہنا ہی من سب سمجھا کہ پھر کسی وقت جج صاحب کو سمجھا کراجازت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔'' ز ہت تنہ کان جاتی ہیں اور پیخف ضرورت سے زیادہ پیوٹوف ہے۔ کہیں کوئی ممانت نہ کر گزرے۔''

منٹی بی نے جوٹ میں آئر کہا۔اس کی ایسی تنسی، بذیاں تھیلے میں بھر کرر کا دو ہے۔''

میں نے بچے صاحب ہے کہا۔ ''میں یہ گذارش کروں گا کہ آپ بچھ کو واتی اجازت دے دیں تو بھی میں علاحدہ ہو کر آپ سے غیر متعلق تو ہو ہی شہر سکتا۔ البتا اس گھر میں جو پھوٹ پڑ رہی ہے وہ ختم ہوجائے گ۔'' مجمع صاحب نے کہا۔'' کیا کہتے ہومولا نا۔ اب تو ہیں تم کو قیامت تک جازے نہیں تم کو قیامت تک

چی نے کہا۔ '' کی گیدڑ بھیکیوں میں اگر آئے تو کل وہ کہا گا کہ وہ بھی اپنا گھر چھوڑ ویں۔ میں کہتی ہوں اس کا تو جانا ہی اچھا ہوا۔'' منٹی بی بولے نے 'وہ اب اس گھر میں قدم رکھ کرتو ویکھے۔'' بخے صاحب نے کہا۔'' بخد ال کریہ خط میں پولیس کے حوالے کردوں تو مجلکہ لے لیے جا جبر اوے کا۔ اور خالیا جھے گواس مشور ویشت کے لئے

سی کو کالتم کی تر پر کرناپزے گی۔" منٹی ، تی نے بر۔" بھو ، تاہیے بوقض مولانا ایسے اللہ میاں کی گائے سے کئے کہ "تیل جھے مارا ، و بھلاک سے خوش روسکتا ہے۔ مگر دیکھو بھی مولانا بھی پیرٹیک کیتے ہیں کرنیا کاس حالت میں کائے جانا ٹھیک نہیں ہے۔" نینونیس آئی۔ فررااپی آئیمیں تو دیکھوکس قدرسرخ ہور ہی ہیں۔'' نز ہت نے کہا۔'' آپ غلط مجھ رہ جی سول نا! یکھ اپی فکر ہرگز نہیں ہے۔ گرآپ کوخرور خطرے ہیں بچھتی ہوں اور ب آپ کی پوری گرائی کی جائے گی۔ وہ خبطی واقعی شرجانے کیا کرگذرے۔'' میں نے کہا۔'' اور میر اارادہ ہے جور ہاہے کہ بین اب اس سے دوئی گافتوں''۔

ز بت نے بات بھی پوری نہ ہونے دی۔ '' بی ہر گر نہیں۔ فہر دار جو
آپ نے اس کومندلگایا اس کی حیثیت پاگل کئے گی ہے۔''
میں نے نز بت کو سمجھایا۔' ' پاگل ہوئی ہو۔ اس متم کے لوگوں سے
ڈرنائیس چاہئے بلکہ ان سے دلچیسی لیزا چاہئے۔ تم ذراد بکھتی رہا کہ جب
کیسے میرے دوست بنتے ہیں۔ ان عزیز محترم نے تو ایک عجیب دلچیپ
مشغلہ سمجھایا ہے جھے۔''

نز ہت نے جرت کے بوچھا۔'' آخراراد و کیا ہے آپ کا ؟ میں تو پھر یک کہتی ہوں کہ اس کوتو و فع ہی کہتے ہے''

میں نے کہا۔'' میں ان حفرت کا رومان اڑوائے ریتا ہوں۔'' نز ہت نے کہا۔'' رومان؟ وہ کس سے ۔ بھد کس کی شامت آئی ہے کدوہ شفقت سے رومان لڑانا گوارا کرے گی۔'' میں نے کہا۔'' آج شام کوچائے پر لے چلیں گئم کو۔شفقت کی ا بھی میں سوکر اف بی تھا اور نماز پڑھنے کی تیاری بی کر رہا تھا کہ دیگتا کیا ہوں کہ زہت جوون چڑھے سوکر اٹھنے کی عادی ہے۔ اند عیرے منہ چل سربی ہے۔ میں نے جیرت سے بوچھا۔'' خیریت تو ہے آج اتی جدی سواٹھیں؟''

نزہت نے کہا۔''نہ جائے آج کیا جائے گدات بھی گئی مرتبہ آکھ کھل گئی اور اس وقت بھی استے سویرے جاگ آخی ۔ بیں تو رات بھی دومرتبہ آپ کے کمرے کے چکر کاٹ ٹی ہوں۔ مولانا آخر آپ اندرے دروازہ بند کرے کیوں نیس سوتے ؟''

میں نے بنس کر کہا۔'' مگرتم تو کل بڑی بہادر بن کر کہدری تھیں کہ ایسے بردوں کی اتی بحل نبیس ہوتی اور حال سے بردوں کی اتی بحل نبیس ہوتی اور حال سے بردوں کی اتی بحل نبیس ہوتی اور حال سے بے کدرات بھر ڈر کے مارے

110

تھوڑی کرنے بیٹے جائیں گی۔ بیتو ان میاں بیوی کا ایک عجیب وغریب شوق ہے کہ اس متم کے بیوتو فول کی تلاش میں رہتے میں اور جب کوئی شکار ال جاتا ہے تو اس کے ترسیخ کا تم شرو کھتے ہیں۔''

نزبت نے کہا۔ ' کیاب، بودوشق ہے۔'

یں نے اس خیال ہے کہیں نزہت واقعی ہاشم اور اس کی بیوی جہاں
آرا کی طرف سے بدخل نہ ہوجائے ۔ ان دونوں کی پوزیشن واضح کرتے
ہوئے کہا۔ تصد دراصل بیہ ہے کہ ہاشم اور جہاں آرا دونوں کالج فیلو ہیں اور
ان کی بیشرارت کالج بی کے زمانے سے چل رہی ہے۔ دراصل ان کی شاد کی
کافی بی کے زمانے سے طبحی گراس کا کسی کوظم نہ تقا اور کالج کے بہت
کافی بی کے زمانے سے طبحی گراس کا کسی کوظم نہ تقا اور کالج کے بہت
سے دل چھینک جہاں آرا کے بدولت شاعر تک بن چکے تھے۔ ایک تو جہاں
آراخود بی کیا کم تھی۔ اس برطرہ ہاشم کی سازش۔ نتیجہ سے کہ ایسے ایسے گھا گ

نز ہت نے بڑی شرارت سے یو چھا۔''س فہرست میں آپ کا نام نامی کس نبر برتھا؟''

میں نے کہا۔ " میں اس لئے نے گیا کہ اس متم کے موقعوں پر ایک آ دھ ہمراز کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ البتد اتفاحق ضرور بنا کہ میں ان ہی احقوں کی فہرست میں مرتوں ہاشم کو بھی سجھتار ہا۔ اس بدمعاش نے جھوالیے دوست کو بھی نہ بتایا کہ اس کی نبست جہاں آ رائے طے یا چکل ہے۔ لبتد یہ ہونے دالی محبوبہ کے یہاں اس کود کھے کر اور اس سے ل کرتم خوش ہوجا و گی اور وہ ان صاحبر اور ہے گئا ور کے ۔'' وہ ان صاحبر اور کے کوالیہ نچائے گی انگیوں پر کہ یہ بھی یاد کریں گے۔'' بزہت نے برستور جیرت سے کہا۔'' عجیب آدی معموم ہوتے ہیں آپ بھی۔ مجھے دات بھر آپ کی گذر بھی کہ نہ جانے وہ کم بخت آپ کوموقع یا کرکیا نقصان پہنچا و سے اور آپ کوموجور بی ہے دل گئی۔''

یں نے کہا۔ 'ارات تک میں بھی سنجیدہ تھا۔ گر جب سے بیتر کیب ذہن میں آئی ہے میں بالکل مطمئن ہوں۔ اس قصے میں الجھنے کے بعد وہ میر سے دہمن نہیں بلکہ نہایت سعادت آثار مرید شدہن جائیں تو میرا ذمہ اور میب سے بڑی بات بیا کہ ان کی توجہ تہاری طرف سے بھی ہث جائے گی ان کو تو در اصل اپنے لئے ایک جموٹے یا ہے رو مانی مصلے کی جبتی ہے وہ میں ان کے لئے مہیا کے دیتا ہوں۔'

نز ہت نے بڑے تجس کے ساتھ پو چھا۔'' آخر دو ہیں کون ایک فالتو جن کوآپ اس صدیک آیا دوکر لیس مے؟''

میں نے کہا۔ '' بھی ووایک ہی بلائے بے درماں ہے اپنے واقت کی میر سے اپنے واقت کی میر سے ایک عزیز دوست ہیں باشم بیان کی بیگم صلابہ کا ذکر ہے۔'' مزمت نے واقعیٰ کا توں پر ہاتھ دکھ کر کہا۔'' ہائے میر سے اللہ شادی شدہ خاتون ہیں وہ۔''

ئیں نے کہا۔'' تو کوئی وہ خدانخواستدان مفترت ہے واقعی دل کا سودا

میں انداز وضرور کرم ہاتھا کہ ہاشم اس معاشقے میں اپنی فطرت کے خلاف پکی لئے دیئے ساتھا اور جس طرح دوسرے احتی اپنی سردا ہوں ہے محبت کی آئس کریم جمانے میں معروف تھے یا نہایت تیزی سے شاعر بنتے جارہے تھے یہ کیفیت ہاشم کی تبھی ۔''

نزہت نے کہا۔ '' خیر وہ طالب علمی اور کھنڈ رہے پن کا زمانہ گذر گیا۔ اب تو وہ دونوں میاں بیوی ہیں نا۔ اب اس شرارت کے کیا معنی ؟'' میں نے کہا۔ '' اب اس شرارت کا بن کوموقع ہی کب ملتا ہوگا۔ ہاشم ڈی ایس پی ہے اور بردی اکر فوں سے رہتا ہے مگراس شرارت پر تو اب میں اس کوآ مادہ کروں گا اور اتنا اعتماد مجھے مشرور ہے کہ بیدونوں تیر رضر ور بوجا کیں سے بیجرد کیفنا اپنے ان بدھوکی ڈرگمت۔''

نزہت نے کہا۔'' بچ کچ مزاتو بہت آئے گا مگر نہ جانے کیابات ہے کہ جھے تو اب اس شخص ہے کہ گھن کی آنے گئی ہے۔اللہ جا نتا ہے بحت پورشم کا آدی ہے۔''

میں نے نز ہت کو بھین دلایا کہ جس کوتم پور مجھ رہی ہووہ اس قصے کے بعد اتنا دلچ ہے جانور شکلے گا کہ دل سے اس کی قدر کروگ ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بنا بنایا چغد ہم کو اس کی قدر کرہ ا بنا بنایا چغد ہم کو اپنے خزانہ ' غیب سے عطا کیا ہے تو ہم کو اس کی قدر کرہ چاہئے اور کفران نعمت کا مرتکب نہ ہونا چاہئے ۔ ہمرح ل مزہمت سے شام کا پروگرام ہے کر کے میں نے اس سے اجازت جا ہی کہ نمی ذکا وقت تنگ ہور ہا

ہے اور اس کے جانے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھی۔ میں ابھی نماز سے فارغ بی ہواتھا کہ خشی جی اپنا حقد لے مرتشریف لے آئے اور جھ کوان سے بھی وہر تك سركهياة يزا - وه آج بار باراي بات يرزور دے رہے تھے كہ مجھ كوا يق طرف سے اور زہت کی طرف ہے یوری طرح ہوشیار رہنا جا ہے۔ اس لئے كەشفقت كودەلطى فىندەقرارد بے يكے تھے ادراس كے لئے اپنے ڈیڈے كو تیل بادنا شروع کردیا تھا۔ خشی جی نے سیمھی فرمایا کہ اب وہ اپنی واپسی اس وتت تك كے لئے لمتوى كر يك ين جب تك شفقت كا يہ جمكراكى ندكى صورت سے طے نہیں یا تا۔ نش جی ابھی موجود بی تھے کہ نج صاحب بھی تشریف نے آئے اوران معلوم بیہوا کرآئ مب نے طے کیا ہے برک فاسٹ بجائے کھانے کے کمرے کے میرے بی کمرے میں ہوگا۔ چنانچہ و کھتے ہی و کھتے چی جان اور اعجاز اور نز بت بھی سب میرے کرے میں آموجود ہوئے۔ بچ صاحب نے کہار

مولانا! ہم مب آپ کے مہمان ہیں۔ آٹ اور آپ کے دسترخوان پر اپنی روزی کھائے کے امرادے ہے آئے ہیں۔

گریچی جان نے اس شکفتہ جسے کے یاو جود کہا۔ بھی مولا ٹامیس تو تی او چھوتو اس لئے آئی ہوں کہ آج ہے تم اور فز ہت دونوں ساتھ مساتھ کار پر جایا کرو۔ کروگ یہ ساتھ کے کرآیا کرو۔ اور والیس میں ساتھ کے کرآیا کرو۔ اور ان کی پرنیل ہے آج ہی ش کر کہدود کہ کالج میں تمہارے ، ور فز ہت کے اور ان کی پرنیل ہے آج ہی ش کر کہدود کہ کالج میں تمہارے ، ور فز ہت کے

## (14)

جس وقت میں فرجت کے ساتھ ہاشم کے یہاں پہنچ ہوں۔ جہاں آرا اور ہاشم دونوں بے صبری سے ہمار انتظار کر رہے تھے۔ بھے کودیکھتے ہی ہاشم دوڑ کر لیٹ گیا اور اس کو یہ بھی ہوش شدر ہا کہ فرجت کوسلام کرتا۔ یہاں تک کہ جہاں آرا کو کہنا پڑا۔'

"بیجرت طاپ تو جو تار ب گا۔ دہ بھی ہاشم میہ بیل فری ہیں۔" میں نے ایک دم چونک کر کہا۔" بھی ہاشم میہ بیل فزمت میری چی زاد بھی خیر میر شتے و شتے تو ہوتے ہی ہیں۔ و بیت بیا بی فتم کی چیز ہیں اور خوش نفیسب ہیں کہ اب تک کالئے کی زندگ من کو صل ہے ور فزمت ان دونوں کا میں تفصیلی تعارف تم سے کردیکا ہوں۔ بہرہ س یہی ہیں ہاشم ور ڈیڈی کے عدوہ اگر کوئی ورآئے تو نز بہت کو ہر گزائ سے نہ ملتے دیا جائے۔" منٹی بی نے کہا۔" میں تو یہ کہتا ہوں کہ کالج والج سب واہیات بس ہوچکا پڑھتا۔"

بج صاحب نے کہا '' نہیں بھائی صاحب تعلیم تو جاری ہی رہے دیجے ۔ البتہ اگر ان صاحبر ادے نے اپنے حواس درست شکے تو مجھے ان کا ہا قاعدہ بندو بست کرنا پڑے گا مبر حال آج سے مولا تا اور نز بت ساتھ جا کیں کے اور ساتھ آگئیں گے۔ یہ طے ہے۔

ناشتے کے بعد یں نزہت کواس کے کالج چھوڑ تا ہوا اپنے کالج پہنچ كيا اورايك نيديفون ير چى چن كويفين اوراطمينان داد ديا كه زنهت بخيريت كائ يني كي بياوردوس فيليفون من في ماشم وكيا كريض آج بم في اين نی یارٹی تمہارے یہار کرل ہے ورجم دومجمان آج تم میاں بیوی یر نازل ہور ہے ہیں اور اس سے قبل کہ ہاشم کسی اور غلط نبی میں مبتلا ہو۔اس کاعا تباند تعارف نزجت سے کرادیا کہ وہ میری چیز زاد بہن ہے اوراس کے متعلق تم کی غلوبنى ميں متلا نه مونا باشم اور جهاں آرا جا ہے بتھے کہ میں اس وقت بلکہ میلیفون پر ہی ان کے گھر پہنچ جاؤں۔ کی طرح لائن چھوڑتے ہی نہ تھے۔ گر میں نے ان سے جدر پیچیے چھوڑ کر چچی جان کوایک دومرا ٹیلیفون کر دینا بھی ضرورن منجما كديس زبت وكائ عدوبين برايك في يار في من سال رجاربا الماسيطافوروريم بالمنافق فالمواشكرية بول ہمنوا دُل نے اپنی قوالی سن کی کہ پر و فیسرا حسن تک وجد پیس آ کر گھر ہے نگل آئے تھے۔ یار آن کل معیداحمہ ہے کہاں؟ کہیں تج مج قوال تو نہیں بن گیا'' پیس نے کہا۔'' تی آ جکل ہائی کورٹ پیس قوالی سنا تا ہے۔ اس نے تولا کرلیا تھا۔ آ جکل بڑی اچھی پر پیٹس ہے اس کی ۔ گر ہے بجتہ لفنگا کا لفنگا۔ یک دن راستہ پیس گیا تھا کارروک کرلگاو ہیں گانے کہ

الصاقيماتيماتي

جہاں آرائے کہا۔ ''بھی ایک دن سب کوجمع کیاجائے۔'' میں نے کہا۔'' تمہارے یہاں تو آنے سے رہادہ۔ فہرمت میں کیا تمبرتھااس کا؟''

جباں آرائے بنس کر کبا۔'' مجھا وہ فہرست ۔ عاشق جا نباز نجسر متر و تھے مید حضرت!''

یں نے کہا۔''اچی تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ آج ہم دونوں کو یہاں آنے کی سوچمی کیسے؟''

باشم نے کہا '' کویا ہم ووتول جو بھھرے ہیں کہ پرانے ساتھیوں کی محبت نے جوش مارا ہے۔ وہ غلط ب وراس یاد آوری کی خلوص اور یکا گئت کے علاوہ کوئی اور بی وجہ ہے۔''

جهال آرائجي بولسي " بيتو تمليفون من كر دوز ، دور مير ،

جِهَال آراباتم".

جہاں آرائے حسب معمول شرارت سے کہا۔ 'استے تفصیل تعارف سے بھی آدی بور جوجاتا ہے ، بہر حال سے نز ہت بہن بیٹھ کر ہاتیں موں گا۔''

ان دونوں کے ساتھ ہم دونوں بھی لان کی طرف بڑھے۔ جہاں نشست اور جائے کا انتظام تھا۔ ہائم نے چلتے کہا۔ '' اور میں نے کہا۔ مردموکن کیا حال ہے تیری تمازوں کا؟''

نزمت نے پلٹ کرجواب دیا۔ آپ نے معلی بچھو، رکھا ہے یا نہیں بس اب یہ کہنے بی واسے میں کدنماز کا وقت آگیا۔"

میں نے کہا۔ " بھی ان کے گھریں چھوٹے بڑے۔ آئے گئے سب جھے کو مولانا کہتے ہیں۔ یہارے پچا جان لینی جج محمد کو مولانا کہتی ہیں۔ ہمارے پچا جان لینی جج صاحب بھی مولانا کہتے ہیں۔ مختصر یہ کدان کے گھریں جگت مولانا ہے آپ کا ۔ نناز مند''۔

جبال آرائے کہا۔ ''جم نوگ بھی تو ان کو پھے کہتے تھے۔'' ہاشم نے قبقہ لگا کر کہا۔''سیدی ومولائ''یا دے بیں نے تو یا قاعدہ ان کے وست حق پرست بیں اپنا ہاتھ دیا تھ اور اس کے بعد سے جمیشان کو مرشد کہا۔ دموت ہوئی باتا عدہ ۔ تو الی کی محض گرم ہوئی سعید احمد اور اس کے میں نے کبا۔ ' بات تو سنو۔ خیر سے آپ کا بیفلام ان بے چاری کا بھی خریدارواقع ہوا ہے اور ہر چند کمان کے گھریش کسی کے وہ غیس بیلتور منہیں کہ ان حضرت کے متعلق اس قتم کی ہات ذہن میں بھی لائی جائے مگر وہ این جگدیمی طے کے ہوئے بیٹے میں کہ گویا بیٹو بیں بی ان کی اور ان کے علاوہ شغل کے طور پر اینے حسن جہاں سوز کی بجلیاں اوھر اُدھر بھی گراتے پھرتے ہیں۔"

جِهَال آرائے کہا۔" بائے اللہ!ان کولائے ٹیس ساتھ میں تو ایسے احقوں کے لئے آس کردہ گئی ہوں۔"

باشم نے کہا۔'' فیر-اب دہ زمانہ نبیس رہا کہ آپ بدر۔ اعجم ،ورشیق كى طرح كى كواحق بناسكيس!

الله المحمد المراجع المجي سي اكر جارايه چفد بدر الحجم اورشيق س أجيمي كوالتي كاشبونو وام واپس'

جہال آرائے بوے اشتیاق سے کہا۔" تول سے مان کو۔شہاب مھائی ان لوگوں کے بغیر زندگی کھے عمیب مفلون کی بو کر رہ گئی ہے۔ یہی حضرت آجا كين تؤذرا جهاجي تؤييدا بور"

نز ہت نے کہا۔ ''مگر ہاشم بھائی تھبرے پولیس آفیسر کہیں وو م بخت وُرنه جائے کہ بالتی ہے وان گنا چھیے"۔

پاک آے کے مرشد کا شینفون ہے۔ آن اس کوہم لوگوں کی یا دستار بی ہے۔ ميل ف كبال ووقو تحيك بمريد ياد تازه كرائي بي بم دونول ك ایک عزیز نے جن کا نام نام اسم گرامی شفقت ہے۔خدا کی تتم جہاں آراان کو د كي كرتم بدر، بنجم شفق ان مب كونه بحول جاد يو مير اذمـ" . ہا مے کہا۔" فیراورمب کوتو ممکن ہے ہم اوگ بحول جا غیل مگر بدر کے پانیکا احمق ناممکن ہے۔ بھی وہ تو بچ مج مرچلا تھا۔ وہ تو کہو کہ شائستہ آ ڑے گئی اوراس ہے میں عالم نزع میں رومان شروع ہوگیا۔'' جهال آرائے کہا۔ ' خیرجہنم میں گئے بدرآپ ان کی بات سیجئے میہ جو شفقت صاحب بيل - "

زبت ئے کہا۔" بین ان کی تعریف جھ سے سننے۔ بیرے حقق چیا کے نورنظروا تع ہوئے ہیں ورخیال ان حفرت کا بیہے کہ ان کی تخلیق کے بعدخود قدرت نے اپناہاتھ چوم اپ تھا کہ واہ کیا چیز بناوی ہے۔'' يں نے كبا۔ " بھى يەمان ماف نه بناكيں گى۔ جھے سنور ب برخود غلط بونڈ الیم مجھتا ہے کہ اس کواس دور کی اڑ کیوں کے لئے موت کا فرشتہ بنا كريداكيا كي بك يجوكوني، سكو، يك نظرد مكي لي الغيرم منيس ره عتى " جيال رائي يوي ، وي كيد الويجرم ، وي النان يركاني ك بعدے ان مرحومین کے لئے وجیسے رس بی گئے۔" ر کھ دی۔ شہاب بھتا وہ یاد ہیں ار جمند جن کو آپ لوگ فرزند ار جمند کہا کرتے تھے۔''

یس نے جوٹی میں آ کرتاں بجاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں۔ وہ یاد کیوں نہ بوتا وہ مردود بھی آ جکل پنڈی میں ہے۔ ایک ون مل کی تی فوجی وردی میں اس اس کود کھے کر میں نے ایک لفاف نکال کراس کے مند کے قریب جو نچایا تو دہ جیران رہ کیا۔ میں نے کہا کہ معاف کھے گا میں آپ کولیٹر بکس جھتا تھا تو ایک دم جھے کو بچیان کر لیٹ گیا صاحب اب تو وہ میجر ہے۔''

جہاں آرائے کہا۔'' اس کا ایسا چالاک آ دی ٹس روائی ہے مصندی سانسیں مجرئے لگا تھا۔ بھٹی اللہ کسی طرح ان سب کو ایک ہی مرتبہ جمع کروشیجئے''

ہاشم نے بیرے کو آواز وے کر چائے طلب کی اور اس موقع سے فاکدہ اٹھا کر میں نے ایک گوشے میں جا کرنماز پڑھ کی۔اب جو میں نماز پڑھ کر لوٹا ہوں تو مزہت ان دونوں سے ایک گھل ان گئی تھی کہ نتیوں بنسی کے مارے لوٹا ہوں تو مزہت ان دونوں سے دیکھتے ہی مزہت نے کہا۔''موالا تا یہاں تو واقعی شفقت سلمہ ایسے شہید ہوں گے کہ یائی بھی نہ ما تکیں ۔ خدا کے لئے ان کوجلد سے جلد یہاں پہنچاد ہیجئے۔''

س نے چائے کی میز پر حملہ آور ہوتے ہوئے کہا۔" اچھا تو گویا اب

جہاں آرائے کہا۔ 'میتو میرا آرث ہے کہیں ان کو ڈرنے ندووں کی ڈریں گے تو وہ جب کہ یں ڈرانا جا ہوں۔''

باشم نے کہا۔" ماحب یو جھ کودودھ کی کھی کی طرح اید بھیلیس گ نکال کر کرآ ہے بھی جیران رہ جا کیں۔"

میں نے کہا۔'' بھتی میصرف ایک دلیپ ڈرامہ بی نہوگا۔ بلکہ کارِ تواب بھی ہوگا کہ اس مے جاری کی جان نے جائے گی۔''

اور یہ کہہ کر میں نے من وعن ان حضرت کی بوری داستال جوان دونوں کوسنائی تو جہاں آراہے نیا دہ وائی کے اس اس کی تو جہاں آراہے نیا دہ بات کا شوق ہوگیا کے شفقت کی دائی گت بنانا جا ہے ۔اب تک تو صرف جہاں آرابار باریہ کہدری تھیں کہ اس تتم کے لوگوں کے لئے کا لئے کے بعد ہے ترس کررہ گئی ہوں مگر بیدواستان سننے کے بعد تو ہائم بھی شفقت کے لئے بے قراد ہوگیا۔ نز ہت کی سادگ طاحظہ ہوکر جہاں آراہے بوجے بیٹر گئی کہ:

"" مرواقعی بیتو بتا ہے کہ آپ ہے یہ کو کھر ممکن ہوگا کہ آپ شفقت کو
اس غلط بنی میں جتلا کرنے کے لئے خودا پنے کواس امتحان میں ڈالیس۔"
جہاں آرائے بنس کر کہا۔" ابس بیند پوچھو۔ زندگی بحرصرف آئ فن
میں مہارت حاصل کی ہے۔ کالج میں پڑھا لکھا تو خیروا جی ہی واجی البت
فن احمق سازی میں وہ مہارت حاصل کی ہے کہ بڑے بڑوں کی گئت بن کر

## (IA)

شفقت کا قصدالیا شروع ہوا کہ مثنی جی مع بنی خصوصیات کے گویا ایک دم پس منظرین چلے گئے ان کی وہ تمام یا تا بل برواشت با تیں جن ہے سب پناہ مانگتے تھے۔اس تھے کی دجہ سے فیرمحسوس ی بن کررہ کئیں۔ بچ کہا بكى نے كما كر يعانس كى تكليف بہت ستائے تو نظى كات و يجئ مان ، نقد يهائس كى تكليف باتى ندر بے كى ـ "بيدو مرى بات ہے كدئى بوئى انگى كى اس ے شدید تکلیف پیدا ہوجائے۔ایک چھوٹی مصیبت گوارین جاتی ہے جب اس سے بری معیبت سے دو جار ہوٹا پڑے شفقت کے قصے کی وجہ سے ب شاتوج صاحب کواس کا بھوش تھا کہ نشی جی ان کے گول کمرے میں کتنی مرتبد اینا حقداللتے بیں۔نہ پڑگی جان کو پیڈیال کہ نٹی بی کی ہجہے مب وکھانے کی میز چھوڑ کرفرش وسترخوان پر کھانا پڑتا ہے اور شنز سے کواب منشی جی کی ان ہاتوں تم کو بھی یقین آگی ہی مریض عشق کے لئے یہی اسپتال مناسب دہ گا۔
جہاں تک میر اتعلق ہوتو میں تو جہاں آرا کا اس معاملہ میں اتنا معتقد ہوں کہ
میرائی دل خوب جانتا ہے مگر شکر ہے کہ تم کو بھی اب یقین ہوگیا۔ 'ویر تک ای
قتم کی گفتگو ہوتی رہی اور جہاں آرا بار باریہی کہتی رہی کہ شہاب بھیا! آپ
نے بید بڑا احسان کیا کہ نزیت ۔ الی بہن ہے جھے کو ملا دیا۔ واقعی میہ بالکل
اپنے مطلب کی ہیں۔ خود نزیت کو بھی جہاں آرا بہت پہند آئی اوراس وقت
وونوں ای طرح رخصت ہو کمی جیسے نہ جائے کہ کے تعلقات تھے۔''

جائیں اور جب نزمت سے کباتو اس نے اور بھی ڈریا کہ چھا گرآپ ماں انہیں چاہتے تو خالوجان سے کہددوں گی۔ وہ آپ کے کمرے میں سوچایا کریں گے۔ یہ دمکی اتی شدید تھی کہ موجودہ حات بی نفیرت نظر آئی ور آخر ترکیب میں تکالی کہ مالی سے دوتی پید کر کے سوجی دیا کہ ججے دیا کہ ججے صحب کوتو وہم ہوگی ہے تم کیوں خواہ گؤ اہ اپنی نفید حرام کرتے ہو۔ اظمینان سے سوجی کروک کروک کی بات نیس ہے۔ پہلے تو اس نے تنگف سے کام لیا مگریب آدھ دن کے بعدوہ رفتہ سوت لگا۔

ادھر جھے کوسٹس انتظار تھ کے شفقت کی طرف سے کوئی نامدویی مہوتو یکی ان کو ہاشم کے یہاں مدعو کروں ۔ گروہ حضرت ندج نے کس فکر میں ایسے خاموش سے کہ ان کا پہند ہی نہ چال تھ ۔ آخرا یک دن جب میں کان ہے و پس جونے کے لئے پرتول ہی رہا تھا کہ وہ جھ کونظر آگے اور قبل اس کے کہ وہ پنے آپ کواس جھا آئی میں چھپ کیس جن میں چھپنے کی وہ کوشش فرمار ہے تھے میں نے ان کو ایکارلیا۔

"شفقت صاحب! ش ادهم زور . آسپ أدهم كول جارب ين ؟ الله ادهم كول جارب ين ؟ ؟ الله و و بدب ين ؟ ؟ الله و و بدب تن كر روست كل ادال و بدب تن كر روست اور ندج ف كاله براند كر بياند كرف و ب تن كر روست او خوو آب كى تادش مين قدار بهت كى خطافهما ب دور كرف بي كور تا تن خطافهما بي دور كرف بي كور تا تن خوافهما بي دور كرف بي كور تا تن خوافهما بي دور كرف بي كور تا تن كو

پر منصر " تا تھا کہ وہ یہ وریتی خانے میں جا کر کبھی کھی خانسامال کا حقہ بھی لی آتے ہیں اور بیرے کواپنے پاس بھا کر گھر بلوسیاست کے دکھڑے رونا شروع كرديية مين البيتوس گفريش دن رات شفقت ى كا ذكرتها اور جج صاحب کونہ جانے میرہ ہم کیوں تھیرے ہوئے تھا کہ شفقت گویا فخیر لئے میری تاك ين پيررب بي في صاحب كے ملاز من من سب سے زيادہ قوى بيكل ان کا ماں تھا۔ چنانچے اس کی ڈیوٹی لگائی گئے تھی کے وہ میرے کرے کے برآمدے میں سوید کرے بلکہ سوید کرے کہنا بھی غلط ہے۔ زیادہ سیج سے کہ ج گا رك دن جريا ك كدني صحب اس ع كرديا كدن جرياب جتنا سوو يمَّر خبرد رجورت كوتمباري من نكونگي پياده كم بخت ندخودسوتا تعانه جهيكو مونے ویتا تھا محض سے جنانے کے لئے کہ جاگ رہا ہے وہ بھی تو نہایت خُوْنًا كُ طريقه بِر كُفَنَ هارتا تق يجمي نبايت بدآ دازي كـ ما تحوفلي گانو ل كا بكوم بنارب يوكد

جب تم ہی چلے پردیس لگا کر تغییں تو۔ ہوا میں اڑتا جائے میر الال
دو پر تعمل کا۔ مو ہی ، بو ہی۔ دھک دھک دھک دھک جیا کرے دھک

دھے نہا ۔ رے نہا لی رکھ دا، کیا تل گیا بھگوان غریبوں کو ہتا ک

الم سے نہا ارب نہا لائن رکھ دا۔ آئے گا۔ آئے گا۔ آئے وال
کی مرجب کی مصیبت سے تجات پائے گے۔ آئے تھے صاحب سے بھی

نہا گر وہ تہ مائے بچی جان تو جا ہی تھیں کہ دو تین محافظ اور مقرد کرویے

جون رہ گیا میرانج صاحب کے یہاں رہنا۔ اس کا سلسلہ یں نے ختم کر نے ک کئی مرتبہ کوشش کی ہے اور اب بھی کوشش کر رہ بھوں۔ میں نے اس سے براہ راست سوال کیا۔" امچھا یہ بتا ہے شفقت صاحب آپ نے میرے کس رویہ سے بینتیجہ نکالا ہے کہ میری توجہ نزمہت کی طرف ہے۔"

شفقت اتن دیر میں ایک حد تک زم پڑچکا تھا۔ اس نے کہا۔'' آپ کی توجہ نہ ہمی مگران لوگوں کی دجہ آپ کی طرف ہے۔''

یں نے کہا۔ ' عقل مند آ دی تم کو مجھ سے نہیں بلکہ ، عبار سے ڈرن چاہے جو دائعی تمباراحریف ہے اور تم کو معلوم ہونا چاہے کہ اعبار کے والدمنش انتیاز علی صاحب آ جکل ای لئے یہاں سے ہوئے ہیں کہ وہ تمباری عدم موجودگی سے فائد واٹھا کرا عبار کے لئے راہ بھوار کریں ۔''

شفقت نے جوش میں آ کر کہا۔" یہ پیمکن ہے میرے مقابلے میں اعجاز کامیاب تیر ابوسکنا۔"

میں نے کہا۔ "مگریس آپ کویقین دلاتا ہوں کدوہ کامیاب ہوج کے گا۔ میں اول کے کہا۔ "مگریس آپ کویقین دلاتا ہوں کہ درمیری می شرت میں گا۔ میں وال بیدائیں ہوتا۔ اس لئے کدنز ہت کی درمیری قوجہ دھرنیں نہیں واسان کا فرق ہے اور سب سے بڑی ہت بیسے کہ خود میری قوجہ دھرنیں ہے۔ آپ وہاں سے غائب ہیں لہذاوہ بلہ مقابلہ کویا فتخب ہوج سے گا۔ "

بہتیرالیانشانے پر بیضا کہ شفشت تلملا بی ق سیا۔ امیری زندگی میں اعجاز کا میاب نہیں ہوسکتار اس کومیری اش پر سے سزر، پڑے گا۔ نز ہت

يبال واسكنا مور شديد بالتمن كالح ين بوسكتي مين-"

یونکہ خوداس کا دل چورت ۔ بہذاوہ اس کو بھی سازش بھی کر بولا۔
کوئی غلط نبی ٹیس اور شدیش آپ سے کوئی تفصیلی بات کرنا چاہتا
موں۔ مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ گومیرا خططان تھا؟''
میں نے کہا۔'' خططان تھا گرجواب کس ہے پر دیتا؟''
اس نے کہا۔'' جواب کی کوئی ضرورت ہی شرقتی ۔ سب سے بڑا
جواب تو یہ تھا کہ آپ دہاں ہے ملے گئے ہوتے۔'

میں نے بڑھ کراس کے شانے پر باتھ رکھتے ہوئے کہا۔ 'میں آپ کو آخر کس طرح یقین ول وَں کہ آپ بھی کو خلط مجھ رہے ہیں۔ میں وہاں سے آج جانے کو تیار ہوں۔ بشرطیکہ آپ جھ سے تباولۂ خیال کرنے کے بعد بھی مہی رائے ویں۔

شفقت نے مجھ کو مشکوک نظروں ہے دیکو کر کہا۔ " تو کر نیجے تباولہ خیال آ خریمال ہائے کرنے میں کیا نقصان ہے؟"

میں نے اس کے شک کوایک من بجانب حماقت جھتے ہوئے کہا۔ ''اچھاتو ''سیئے۔اس ہزوز رپر بیٹے جائیں۔''

وہ اپنے سے ہوشیار اور چھے سے خبر دار میرے ساتھ آگر جنرہ زار پر بیٹھ گیا تو میں نے میں ونہ بہت نرمی اور منطاس کے ساتھ سمجھایا کہ میں اس کا سی رتّف میں حریف نہیں ہوں بلکہ اگر وہ جا ہے تو خوداس کی مدد کرنے کو تیار معاف کرد یجے ۔ بخدا میرے دہم و ممان بی بھی ندتھ کہ ہے اسے او نچے آدی ہیں۔ اور دراصل یہ بھی میری دن اور عمری ان تراد توں کے اور دراصل یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ باوجود میری ان تراد توں کے آپ اس محبت سے جھے کو مجھارہے ہیں۔''

میں نے کہا۔" دیکھے شفقت صاحب اید محبت نہیں ہے بلک میں صرف بیر چاہتا تھا کہ ایک شخص میری طرف سے خواو تو او بدخن ندر ہے۔ اگروہ مقصد پورا ہوگیا ہے تو سجان القد ورند بدگر نی اور وہم کا علاج تو لقمان کے باس مجمی ندتھا۔"

شفقت نے نہایت ندامت سے مجھ واپنا ہمدرد شیم کرلیا اور میں اس کودوسرے دن ای وقت کالی ایل ایا تا کیفصیل باتش ہوسکیس۔ کریب جانے کے سے یہ خود میں اس کے سبرے کواس کی قبر کی جادر بنا 141 گائے۔

شفقت نے پکھ فور کرتے ہوئے کہا۔ ' گر مجھے کیے یقین آئے کہ بوجودا تناسخت خط پڑھنے کے جو میں آپ کولکھ چکا بوں مجھے آپ کی دوئی صامل ہوئتی ہے۔''

میں نے کہ اگر آپ برانہ ما میں تو عرض کروں کہ میں آپ کے اس سخت خطی آپ کے س خطر ناک ارادے سے جو آپ کو یہاں لیا ہے ذراجھی مت ٹرنہیں ہوں۔ س لئے کہ میں آپ کو فلط فہمی کا مریض مجھتا ہوں۔' شفقت نے کہا۔'' بیواقعہ ہے کہ میں آپ ہی کواپنا کہ مقابل مجھور ہاتھا۔''

میں نے کہا۔ "قطع نمیں ساب آپ ہر گز اوھر کا رہے بھی نہ کریں بکہ مجھ کومو تع ویں کسٹس آپ کے سے تضا کوماز گارینانے کی کوشش کروں اور پھرا گرمناسب ہو۔ آتی آپ کولے جو کرمب سے ملاووں۔ "

شَنْتُت سَنْاء ، تَهُوَيُلِرُ مَر ما يَهُ النَّاسِبِ بِالْوَلِ مِنْ مِمْلِ مِحْهُ وَ

یس نے کہا۔ ''جی ہاں آ جکل کی ٹوکی ساس خوش بنی میں جتلا ہیں کہ
ان کی بھی کوئی رائے اور اس رائے کا کوئی وزن ہوتا ہے گرو تعدصرف ہے ہے
کیلڑ کی اس زیائے میں بھی ایک بے زبان جا نور ہے۔''
مزہت نے کہا۔''میری تو تجھ میں آ تانہیں کہ آپ کی کہدہ ہیں؟
کیا آپ کا مطلب ہے ہے کہ ڈیڈی یا می میری مرضی کے خلاف بحق ہوایا'
کیا آپ کا مطلب ہے ہے کہ ڈیڈی یا می میری مرضی کے خلاف بحق ہوایا'
میں نے کہا۔'' و کھوا آخر ہمکا گئیں تا ۔ یہ کویا اور یہ یعنی کیا ہے ہوایک
لڑکی کی زبان ہے اس لڑکی کی زبان جو باپ کوئیا نہیں بلکہ ڈیڈی کہتی ہے۔
جو ماں کو اہاں نہیں بلکہ می کہتی ہے۔گر پئی شادی کے ذکر پر آج بھی اس کی
ڈبان الز کھڑ اجا تی ہے۔''

نزبت نے کہا۔" بیددوسری بات ہمولا ٹا۔"

یں نے کہا۔ '' اپنے کو دھوکا نہ دونز ہت یہ دوسری نہیں بلکہ پہلی ہی بات ہے اگر بچھا میاں اور چھی جان واقعی اعجاز سے متاثر ہوج کیں تو وہ اپنی تمام مغربیت بھول کر اس مشرتی انداز میں تم سے اپیل کریں گے اور اپنی خاندانی روایات کے ایسے ایسے حواے دیں گے کہ تم خواہ اپنی رائے میں تنبہ کی گرنے پر مجبور ہوجا دیں گے۔''

نزہت نے کہا۔''کسی ہاتیں کررہے تیں آپ۔ڈیڈی ورمی ایک وقا نوسی ہاتوں کا خواب بھی نہیں دیکھ کے ہے''

یں نے کہا۔'' خدا کرے وہ نے دیکھیں لیکن اگر انہوں نے خواب

(19)

جس وقت میں نے نز بت کواپنی اور شفقت کی اس ملا قات کا حال

مزیت ہے وہ جرت ہے میں منت ک دبی تھی کہ میں ایما چار سوہیں بھی ہوسکتا

ہوں ۔ گر میں نے اس کو سمجھایا کہ اس میں چار سوہیں ہونے کی کوئی بات

نہیں ۔ واقعی جس معاصلے میں شفقت جھکو پنا حریف سمجھتا ہے میں اس کواگر کسی

مقالجے پرنہیں ہوں اور رہ بھی واقعہ ہے کہ اس خاص معالمے میں اس کواگر کسی

کو حریف سمجھنا چ ہے تو وہ ، عجاز ہیں جن کے والد محترم کی تشریف آوری کا

مقصد بی ہے کہ سرگھی کو سلجھا کر با قاعد ونسست کا ذکر چھیٹریں۔

مقصد بی ہے کہ سرگھی کو سلجھا کر با قاعد ونسست کا ذکر چھیٹریں۔

مقصد بی ہے کہ سرگھی کو سلجھا کر با قاعد ونسست کا ذکر چھیٹریں۔

مقصد بی ہے کہ سرگھی کو سلجھا کر با قاعد ونسست کا ذکر چھیٹریں۔

مقصد بی ہے کہ سرگھی کو سلجھا کر با قاعد ونسست کا ذکر چھیٹریں۔

مقصد بی ہے کہ سرگھی کو سلجھا کہ با قاعد ونسست کا ذکر چھیٹریں۔

مقصد بی ہے کہ سرگھی کو سلجھا کر باتھا کہ باتھا کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کا ب

نزمت نے میں کر کہا۔'' غالباً آپ بیا بھول کئے میں کدیہ باعین آپ اس زمانے میں کررہے ہیں۔ جباز کیاں مجملہ مویش نئیں ہوتیں کہ ان کو جہال است جی جائے کر جہاں جی چاہئے باعدہ دیاجائے'' سامنے جانا نہیں جاہتی۔ یراہ کرم مجھے ان حفرت سے دور ہی رکھنے گا۔'' مل نے کہا۔ ہاں فی الحال تم اس کے سامنے نہیں آؤ گی۔ میں پہید تم کو گھر پہنچا جاؤں گا۔ اس کے بعد واپس جا کر کا بچ میں ان سے موں گا۔ ور ان کو لے کر ہاشم کے میبال چلا جاؤں گا۔''

چنانچہ میں نے ای پروگرام پر عمل کیا کہ کائ ہے واپسی پر پہلے نز بت کو گھر پہنچایا۔اس کے بعد پھر کا کی پہنچ کر میں نے شفقت کو ساتھ میں۔ اور ہاشم کے یہاں جا بہنجا۔ ہاشم کواس پر وگرام کی ملاع پہلے ہی نون پر کردی تھی۔ چنانچہ وہاں شفقت کے خیر مقدم کے انتظامات تھس تھے ور نتظ م ہی کیا ہونا تھا۔ سوائے اس کے کہ جہاں سرونہایت ہوش رہ عداز سے بظاہر سادہ مردراصل نمبایت پر کار بنی ہوئی نظر ہئی ۔ بدوں میں پھوں گائے مونگی رنگ کی سازھی میں اینے سبزہ زار بروہ واقعی قدرت کا شہکار بنی میٹھی تھی۔ أيك توكم بخت سے بى بلاكى جاذب نظر پھر جب و وخود دانستہ ہے ميں جذب بیدا کرے تو ہوش وحواس کو قابو میں رکھٹا مشکل ہی ہوجا تا ہے۔ بہرجاں ہاشم نے برھ کر ہم لوگوں کا خیر مقدم کیا۔ میں نے شفقت کا تعارف پہلے ہاشم سے يحرجبال آرائ كرايااور شفقت كوبتاويا كمصرف يبي دوميرے يسے دوست ياع يربين جن سے ميں ايناد كا كھ كہر كن ميت موں ورتم بھى ان ير بيا بى اعتاد أفروكه كويا يجي تمباري بمدود بين بيا

ت يقواد في رحم الما كريف كي يعد معمر كي تماز ك في وبان سے

ويكها بياتو تعبيرتم كود يكهنايز عالى-"

نزجت نے کہا۔'' یہ آپ کوشبہ کیسے ہو گیا کہ ڈیڈی یا ممی دونوں ہے کمزوری دکھا کتے ہیں۔''

میں نے کہا۔'' تم کومعلوم ہے کہ نشی تی سے میرے کیسے مراسم رہے ہیں۔ تم سب ان کومش ایک اُجذبہ بھی ہو۔ مَّر میری رائے بیہ ہے کہ وہ نہایت کائیل ہیں اور بیانمی مجھ کومعلوم ہے کہ بچامیاں اور چچی دونوں پران کا کافی رعبے۔''

نزبت نے کہا کیا خاک دعب ہے۔

میں نے کہا۔'' کیا کہا فاک رعب ہے کسی کے سامنے کہن بھی نہیں ور ندلوک اس کو خاکر دیسے من لیس مے۔''

نزہت نے بٹس کر ہو۔ 'خد بی نے آپ سے بھی کیابات بیدا کردی ہے کہ فو او جان سیس کر ہو۔ اقتی میں نے فاکرو بہ کہا ہوگا۔ بہر حال چوڑ ہے اس ذکر کو۔ بیکفش پ کا دہم ہے۔ اعجاز ہوں یا شفقت یہاں اس فشم کے لوگوں کے لئے کوئی مخبائش نہیں۔ ہاں تو یہ کہنے کہ آپ نے ان حضرت کو شفتے میں اتارایا ہے۔''

میں نے کہا۔'' ب آج وہ کائی پہنچے گا۔اور میں اس کو ہاشم اور جہاں آرا کے سیرو کرآ وال گا۔

رُّز بت ئے لہا۔ '' مراکب ہوت کان کھیل کرین کینے کے میں اس کے

جہاں آرائے کہا۔''ہاں میر جہب بہت کم وگوں میں ہوتی ہے شفقت صاحب! آپ نے بھی اپناسٹر ٹی لیاس بھی زیب تن کیا ہے؟'' شفقت نے سنجیدگ ہے کہا۔'' بی ہاں اکثر شیرو نی بھی پہنت ہوں۔ چوڑی والا یا جامہ اور شلوار دوتوں استعمال کرتا ہوں۔''

باشم نے کہا۔'' گرشفقت صاحب معاف کیجے گا۔ بیسوٹ یا توکس نہایت فنکارورزی نے سیاہے ورشولایت کاسلا ہواہے۔''

شفقت نے کہا۔ جی نبیس ولایت کا تونبیس مگر درزی لبت ورااو فیج فتم کاہے جو کیڑے ہے کہیں زیادہ گرال سلائی لیتا ہے۔''

جہاں آرائے کہا۔'' میں کہتی ہوں۔ بعض جسم ہی ایے ہوتے ہیں کہ کپڑاان پر آکر سے جاتا ہے۔ آپ درزی کی جگہ مو چی سے سوٹ سلوا کر پہن لیں مگر میراوعویٰ ہے کہ آپ پر اچھا معلوم ہوگا۔ دران حضرت کوولایت سے سلوا کر منگادیا جائے سوٹ اگر بھی ان پر اچھا معلوم ہوتو میرا ذمہ''

شفقت نے غورے ہاشم کود کھے کر کہا۔''نہیں خیرای ہے ڈ ھنگا جسم تو شہیں ہے۔''

جہاں آوائے آئیس نکال کر کہا۔ '' ہے بیرے مدیہ ہے وُ ھنگا جہم نیس ہے آپ نے بھی اغلاق کی حد کردی۔ ہاتھ چھوٹے ہیں۔ پیر بڑے ہیں۔ ذرا گردن ملاحظہ ہو، معلوم ہوتا ہے اونٹ کی کوئی فالتو گردن پڑی ہوئی تقی وہ کسی کام چور فرشتے نے اِن کے جہم پرنٹ کردی۔ جسم س کو کہتے ہیں جو چلا گئی گر جب واہل آیا ہوں تو ان دونوں سے شفقت کے استے مراسم پیدا ہو چکے تھے کہ شفقت خودا پنی نفست طبع پر روشنی ڈال رہے تھے کہ۔ ''صرحب! ججھے تو اس کا خبط ہے کدانسان کا پہلی نظر میں انداز واس کے لب س سے ہوتا ہے اگر لب س میں سلیقداور نفاست سے کا مہیں لیا گیا ہے تو یقیناً وہ خص نفیس طبع نہیں ہے۔''

جہاں آرائے بڑی سنجیدگی ہے کہا۔ 'میتو ہے۔اللہ جانا ہے شفقت صحب میری آئیسیں آشوب کر آئی ہیں۔ جب بیس کس کو ب و صنا لہاس میں دیکھتی ہوں اور قسمت ایس پی کی ہے کہ دنیا کا سب سے بود عنا انسان پالے پڑا ہے۔'

میں نے کہا۔ 'کیابات ہے۔ یہ سکا ذکر ہے؟''
جہاں آرائے کہا۔ 'جناب کے مجت کرم ہاشم ضاحب کا ذکر فیر ہے۔

ذراصیہ ملاحظہ ہو۔ سوٹ کے لئے ہرارنگ بھی کوئی رنگ ہے؟ معلوم ہوتا ہے

کہ قد آدم ہری مرچ کھڑی ہے سامنے ۔ آخر شفقت صاحب بھی تو ہیں جی

خوش ہوگیا۔ یہ سینے و کھے کر سرمٹی سوٹ ہے اس پر کس قیامت کے بھی کی ٹائی

ہاندھی ہے۔ پھر موز کے روماں' میں کس مین چیز کا ذکر کروں ۔''

میں نے کہا۔ ' بھی ریسلیقہ تو ہمارے شفقت بھائی پرختم ہے۔ ایک تو خوش پوشاک میں دوسرے خدا نظر بدسے بچائے بلا کے جامدز بیب بھی میں کہ جو پمین سادون کی گیا۔'' (r<sub>+</sub>)

اب میراروز کا بیمعمول بن چکا تھا کہ زمہت گولے کرکائے جاتا۔

زمت کولے کرکائے ہے آنا۔ پھر شفقت کے سے کائے جانا، ورشفقت کولے

کر ہاشم کے یہاں پہنچنا پھر وہاں سے واپس آکر نزمت کوئن م رپورٹ وین

کدا ج شفقت پر کیا گذری۔ شفقت کا بیعالم کہاں نے اپنی غار گری کے

کدا ج شفقت پر کیا گذری۔ شفقت کا بیعالم کہاں نے اپنی غار گری کے

کدان کی واقعی انہا کر رکھی تھی۔ ایک سے ایک اعلیٰ درج کا سوٹ بھی
شیر وانی اور چوڑی دار پاجامہ ہے تو بھی شیر وانی اور شیوار ہے اور اہمیں م بیہوتا

تھا کہ گویا آج کل اس کا زیا وہ وقت اپنی زیب وزینت ہی پرصرف ہوتا ہے۔
چیرے سے کے سرجو تے سک ہر چیز چچی تی ہوئی اور بیامیم م کیوں نہ ہوتا۔

اس کوئو یفین ہو چکا تھا کہ اس نے جہاں آرا کوئیل کر کھانے ۔ اور ہاشم سے
عائز آئی ہوئی جہاں آرااس پر واقعی لٹو ہو چکی ہے ، یہ نداری کی ہوت بیہ

آپ کا ہے۔ آپ ورزش تو نہیں کرتے شفقت صاحب!'' شفقت نے کہا۔ ' بی نہیں یہ قدرتی جم ہے۔'' جہاں" رائے بری شجیدگ سے کہا۔'' ہائے میرے اللہ غیر قدرتی ہوتا تو کی قیامت ہوتا۔''

اورائی طرح اس نجیدگی ،ور متانت سے پہلے ہی دن جہال آرائے ایک تو یہ تابت کردید کہ اس کو اپنا میاں گویا پھوٹی آ کلی نہیں بھا تا۔ دوسر نے شفقت جس بات کے لئے بدت سے ترس رہے تھے کہ کوئی ان کا اس جامہ زجی اس حجب اور غرت گری کی دادد ہے۔ وہ بھی ان کوئل گئی۔ پھر یہی کیا ان کے گفتگو کے سینے کی جہاں آرائے واددی۔ ان کی ذراذرائی بات پرخواہ وہ کتنی ہی نامعقول کیوں نہ ہو؟ جہاں آرائے تحسین وآ فریس کے وہ وُوگھرے برسائے کہ شفقت اپ متعمق جن غلط فہیوں میں جتالا تھے ان کے علاوہ کئی اور غلط فہیوں میں جتالا ہو کرو بال سے دائیں آئے اور رائے بحرمیر اشکر ہادا کی کہ کہیں نے ان گو بہت اس کے علاوہ کئی کہیں گیا گئے۔ ان گو بہت اس تھے لوگوں سے ملا ویا۔

بعداس نتیج پر پیخی ہوں کہ میری موت یا میرے مرحوم شفقت ما حب کوور اصل کھیل کھیلنے کا موقع ہی نہیں مل رہ ہے ووول ہی دل میں گفٹ رہے تیں اور ان کوا ظہار جذیات کا موقع نہیں ملتا محض آپ کی اور ہاشم کی موجود گ کی وجہ ہے۔''

یں نے بات کاٹ کرکہا۔'' تو گوی بیگم صاحبہ آپ بیدو عا کر رہی ہیں گئے۔ ہیں گئے۔۔

رات کے دفت ہے ہے 'سماتھ رقیب کو لئے آئے وہ یال خدا کرئے 'پرند کرے خدا کہ بیں جہاں آرائے چی کر کہا۔اے وہ اوا شاء مند مزاج تو اچھے ہیں۔ گویا جناب کو بھی اس کے رقیب ہونے کی خوش فہی ہے۔'' میں نے کہا۔' میں نہیں بابا بلکہ ہشم' باشم سے بڑا رقیب اور کون

جہاں آرانے کہا۔ ہاں تومیری رائے بیہ کہ آج آپ دونوں بضاہر عائب ہوں گے اور وہ جمھے تنہائی میں ملیں مے۔ "

میں نے کہا۔"مطلب بیک میں ساتھ نہ آؤل"۔

جہاں آ رائے ڈانٹ کر کہا۔'' تا اوے زبان مگا کر پہلے میری یہ ت ق ن لو۔ پروگرام میہوگا کہ آپ ان کوس تھا لا ئیں گے۔ پھر ہشم آپ کوساتھ لے کر چلے جائیں گے اور بیں اس بت کا فرکوروک وگی۔ ہشم آپ کو لے کر کہ یہ تو خیر شفقت تھے اس معالمے میں تو ہڑے ہوئے مند کی کھا جاتے ہیں۔
شفقت تو خیر پھر بھی صورت شکل کا ہرا نہ تھا سوائے اس کے کہ اس کے چیرے
ہرا کیک غیر مرکی بور ڈییٹر ورلٹکا ہوا تھ کہ ' میں بے وقو ف ہوں' مماقت واقعی
جھما جھم بری تھی رہنے روشن پر گر بیمن ملہ تو الیا ہے کہ مسور کی وال کھانے
والے آگینے میں اپنا منہ نہیں ویکھتے ۔ یا آئینہ ویکھتے ہیں تو آئینہ بھی ان سے
جھوٹ بول ج تا ہے اور وہ اپنے چیرے کی ہر ممکن پھٹکار کو کریم اور اسنو کے
ہردوں میں اورخوش ب کی کے برقعوں میں چھپا کراس طرح نکلتے ہیں گویا اب
جو ہے مر بازار چلیں شے تو عالم یہ ہوگا کہ ہے۔

شور جرسمت انها مار چلا مار چلا

بیان اوگوں کا ذکر ہے جو محبت کرنے سے زیادہ محبوب بننے کی تماقت میں جتلا ہوتے ہیں اور جواکی غلط فہمی کے سہار سے جیتے ہیں کہ ان پر مرنے والے موجود ہیں شفقت کی سب سے شدز در کمزوری یہی تو تھی کہ وہ اپنے کو جان عالم سجھتے ہتے۔ جہاں آرا کو بھی دراصل ای تتم کے جانوروں کو پالنے کا شوق تھا اور کا لئے کے زماتے ہے بیاس کی ہائی تھی۔

آئی میں کا کی کے سناف روم میں پہنچا ہی تھا کہ چیرای نے جھے کو ہاشم کے گھر کا فون ٹمبر دید کہ نیبیفون کر پیجئے میں نے فون کیا تو جہاں آرا پول رہی تھی ،س نے میری آواز پہچانے ہی کہا۔'' شہاب بھائی میں نے اس لئے فون کیا تھا کہ بھٹی مزہ نہیں آرہا ہے اس تصے میں اور غور کرنے کے صاف کیااور بالوں پر ایک ہاتھ پھیر کر بولے۔'' تو چیئے نامولان!'' میں نے کہا'' پامیں آئے اس بات پرغور کر رہا ہوں کہ ہم دونوں کاروز روز وہاں جانا کہیں کھل شجائے۔ ہاشم اور جہاں آرا کو۔''

شفقت نے بڑے دوق ت کبا۔ ''ابی نہیں تو بہ کیجئے۔ آپ کے بائم صاحب کے متعلق تو میں یکھ کہ نہیں ملکا البتہ جباں آرا کا تو میں ذمہ ایتا ہوں کہ اگر ہم ناغہ کر جا کیں تو شایدوہ بہت اداس ہو کے بھی مجھ سے پکا وعدہ لیا تھا کہ گھیک یا گئے ہج یہاں کہ جا کمیں آپ ''

یس نے کہا۔ ' شفقت بھائی تم تو یار جادوگر نکلے۔ ایس مسحور کیا ہے۔ اس اونڈیا کویس کیا کہوں؟''

شفقت نے بڑی بے پروائی سے کہ ۔''نہیں خیر۔ وہ خور بھی نہیں۔ خوش مزاج اور بے صد طلیق ہیں۔''

ہم دونوں ای قسم کی باتیں کرتے جس دقت ہاشم کے یہاں پہنچ ۔ تو ہاشم نے پہلتے ہوئے کہا۔ '' بھٹی اب تو تم چائے وائے پونہیں مولانا میں حسن کودفت دے چاہوں۔ اس سے ملنا بے حدضر دری ہے میں تمبار اب سظار کرد ہاتھا۔ پہلے اس کے گھر چلو۔ آ ہے شفقت صاحب آ ہے بھی چھے ۔'' جہاں آ رائے بیز اری کے ساتھ کہا۔'' تم جو بات کردگے بیوتونی کی کروگے۔' شفقت صاحب وہاں جا کر کیا کریں ہے؟ بوایا ہے تم دونوں کو'' شفقت نے بغیر سمجھے ہو جھے کہا۔ تھا ہاں! میں میں خووی مہاں تھیرنا ایک دردانسسے جائمی شے اوردومرے دروازے کھانے کے کمرے میں پہنچادیں گے۔ دہاں آپ دونوں کی حیثیت خاموش تماشائی کی ہوگ۔' میں پہنچادیں گے۔ دہاں آپ دونوں کی حیثیت خاموش تماشائی کی ہوگا۔ میں بھی میں بھی میں بورگرام پر چھل پڑنے اس لئے کہ بدواقعہ تھا کہ میری اور ہاشم کی موجودگی میں شفقت اپنی حماقت کے تمام جو ہرمشکل ہی ہے دکھا سکن تق ندجی نے دو کیو کیوار مین دف میں لئے آتا ہوگا اور دل کی دل ہی میں لئے واپس چیاج تا ہوگا۔ حال مکد ضرورت اس کی تھی کہ اس سرا پاول کے ساتھ ہم سابان عقل ہمیشہ تو تجرور ہے ہی ہیں۔

لیکن مجھی مجھی اسے تنیا بھی چھوڑ ویں

ورنہ کی کھیل ہے کوئی فاکدہ نہیں۔ چنا نچہ میں نے اس پروگرام کی پوری جائید کی بعد جہ ں آر ہے ہیں کہد دیا کہ اگر ایسا پروگرام بن رہا تو میں نزمت کو بھی بج ہے گھر پہنچائے کے تمبارے گھر چھوڑ جاؤں گاتا کہ دو بھی ہے تھی ہے تجویز مناسب جھی۔ گاتا کہ دو بھی ہے تھی ہے تجویز مناسب جھی۔ چنا نچہائے کائی سے انکھ کر میں نے پہلے نزمت کو ہے تمام پروگرام سمجھا کر چنا نچہائے کائی سے افراد کھر کہنچ یا اور پھر کالج و بہن آکر شفقت کا انظار شروئ کر دیا جو باشم کے گھر پہنچ یا اور پھر کالج و بہن آکر شفقت کا انظار شروئ کر دیا جو آئے ہیں آئی سے بین جینا برق ۔ چنا نچہ آج بھی آئی جھی ہے بھی جسے بی س ڈھے چار بج شفقت حسب معمول نوشبوؤں میں ہے جسے بھی جسے بھی جسے بی س ڈھے چار بے شفقت حسب معمول نوشبوؤں میں ہے جوتا ہے تھے۔ سے شفقت حسب معمول نوشبوؤں میں ہے جوتا ہے تھے۔

مناسب مجهتا بوں۔''

باشم نے جہال آراہے کہا۔''نوشفقت صاحب کوتم ذراؤ ھنگ سے عالے پلادینا۔''

جہاں "رائے بیکھے انداز سے کہا۔" آپ کے مشورہ کاشکریہ آپ تشریف لے جائیں۔''

اور جب ہاشم جھ کو نے کر کھائے کے کمرے میں گیا تو نزہت ہم دونوں کے لئے چائے بنا چکی تھی۔ہم دروازے کے قریب آکر بیٹے گئے جس کے سامنے ہی جہال آراور شفقت دونوں کا اندازید نظر آرہا تھا کہ۔
کے سامنے ہی جہال آراور شفقت دونوں کا اندازید نظر آرہا تھا کہ۔
محبوب ہیں پیاکش دامال میں لگے ہیں اخر جہال آفرانے بات چھٹر تے ہوئے کہا۔'' آپ کونا گوارتو نہیں ہوا کہ بیں نے آپ کوروک لیے۔''

شفقت نے بجیب نظی آ بھی بنا کر کہا۔ '' کمال کرتی ہیں آپ بھی۔

سینا گوار ہونے کی ہت تھی یہ آپ نے میرے دل کی بات کی ہیں آپ بھی ۔

جہاں آ رائے بڑی محبوبیت سے کہا۔ '' آپ کا دل بھی جاہ رہا تھا کہ

آپ کوش روگ اوں؟ آخر کیوں؟ کیوں جاہ رہا تھا آپ کا دل۔''
شفقت غالبًا اس براہ راست سوال کے لئے تیار شقا بوکھا آر بولا۔

'' بی وہ بہر حال میں صاف کیوں شہوں کہ میں تو یباں صرف آ ہے۔ کی وجہ سے آت بیوں یہ بیوں سے کہا ولجے ہی۔''

جہال آ دائے کہا۔ '' آپ جیری وجہ سے آتے ہیں؟ اور یہ کہدگراس بلائے بے درمال نے نہایت کامیاب او کاری کرتے ہوئے اپنا نڈھال سرکری کی پشت سے لٹکالیا۔ پہلے خاموش ری پھرایک آہ ہر کر بولی۔ ''کاش! آپ اب بھی نہ لے ہوتے بھے۔ اگر آپ ہشم سے پہلے بھے کو نہل سکے تو اب کیول لے ہیں۔ جب قدرت کستم خریق میری زعمی کو ایک مسلس اور چیتی جاگتی موت بنا چکی ہے۔''

ال چغدٹے بڑے فاتحاندا نداز ہے کہا بی ہاں بیانداز تو جھے کو بھی ہو چکاہے کہ آپ بڑی المناک زندگی بسر گررہی ہیں۔''

جہاں آرائے کہا۔''شفقت صاحب! خدا جائے کئی ہے زبان گڑ کیاں اپنے والدین کی مرضی پرائی طرح قربان ہو کررہ جوتی ہیں اور سعاشرہ کاان سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ۔۔

موت کو بھی زندگی کہدکر گوارا سیجئے

شففت نے کہا۔'' آپ اپنی جگہ بیر کردی لئے بیٹھی ہیں اور میں لیعن میراسطنب میر ہے کدد کیکھے نابہر حال میں بھی تو انسان ہی ہوں۔'' جہال آرائے منہ میں رومان تھونتے ہوئے کہا۔ 'ہر گرنہیں ۔ شفقت تم سب کی کھی ہو کے بور گرانسان ہیں۔''

اور بیبالی میرهال کہ ہم میوں کے باتھ میں چائے کی بیانیاں جلترنگ بجا کررد گئیں۔ یباں تک بھی نثیمت تی گر باتم وو تعی بدعو کلے،

تی زورے بنے ہیں کہ جہال "را کوسنجل کر بیٹھتے ہوئے کہنا پڑا۔'' وہ وگ ہی تا پڑا۔'' وہ وگ ہی ہوئے کہنا پڑا۔'' وہ وگ ہی شاید ہے'' وراس کے بعد مزہت کو وہیں تھوڑ کر ہم دونوں بھی ای کمرے میں آ گئے جہال شفقت اور جہاں آ رااب گویا ٹھیک ہو چکے ہے۔''

# (11)

اب گویار دزاند میہونے نگا کہ پہلے زنہت کوہاشم کے گھر پہنچ یا۔ پھر جا کرشفقت کو لے آئے اور کی ندئی بہانے سے شفقت کو جہاں آر کے پاک تنہا چھوڑ کر کھانے کے کمرے میں آگئے۔ ہاشم کو س روز ہننے پرایک فی يارثي جرمانه بويكي تقى البغدااب والجمي مختاط ربتا نتمامه اوربهم سب نهريت خاموثی کے ساتھ اس رومانی ڈراسہ کا سیریل ویکھ دے تھے۔ گر اب نزہت کے خالوجان مثنی امتیاز علی صاحب نے اک میں دم کر رکھا تھ کے سیآ خرتم دونول غائب كبال رہ ج ہواورا كر چ يو چھئے تو ن كى يه پريشاني تقى بھى حق بجانب اس لئے کرایک دورن کا قصہ ہوتو وہ جیب بھی رہیں ، مگر یہوں تو معمول بی سیتن گیا تھا کہ سے جو کا بچ کے تورات کے صاف پر مل قات کی نوبت آنی تھی بلکہ ایک دن تو جی صاحب نے بھی کھائے پر یکی اگر چھیز دیو جائے کے بعد گھانے میں ہمارے ماتھ ہی آجا تھی گئے۔" تج صاحب نے کہا۔ ''بیادر بھی اچھاہے۔ مگر بھائی صاحب کوراضی کرلوکہ کم سے کم کل کے لئے اجازت دے دیں کہ ہم کھانے لی میز استعمال کرلیں

نتی تی نے کہا۔ ' ضرور ضرور بھی ہے بھی بھی رکی ہات دوسری ہے۔ مگرروز سر ہ کری پر ٹنگ کرمیز پر کھا تا کھاتے ہو۔ وہ تو خد نہ کھلوائے میں فاقلہ کر لین گوار اکر سکتا ہوں مگر ہے جھے سے ناممکن ہے کہ ایک ہاتھ میں پلیٹ پکڑے کھڑے ہیں دوسرے میں رونی اب بتا ہے تیسراہ تھ کس سے مانگیں؟ روٹی تو ڈنے اور ٹوالہ بتائے کے لئے۔''

نزجت نے بنس کرکبا۔'' خالوجان آخر ہم لوگ بھی تو نوالہ بناہی میں میں اور دوئی تو زی لینے میں۔'

منٹی بی نے کبا۔ 'مم نے پی پھلی چلائی تم تو کانے سے چوول تک کھائیتی ہو۔ مولانا آپ کی تتم میں نے جب کھی اس نا مراد کا نے سے چوول کھائے کی کوشش کی۔ چاول پلیٹ ٹیں گئے اور خانی کا نشامتہ میں۔ بخدا بیاتو بردی کا ریجری کا کام ہے اور مجھ سے میر رتب نامکن بیں۔ اپنے کہی طریقہ ٹھیک ہے کہ ہاتھ ہے نوالہ بنایا اور منہ ٹیل بہنچا دیا۔'

نزجت نے چھٹرنے کے لئے کہا۔'' تو کیا خاوجان' کل بھی آپ باتھ بی سے جاول کھا کمیں گے۔مہما ٹو یائے ، شفہ'' کد' ہمیک مول نا تمباری غیر حاضری بہت شدت معصوس بور بی ہاور بھائی صاحب تو شخت ٹالاں بیں۔'

عرض کیا۔ '' بی بال بیشکایت تی بجانب ہے مگر قصد بیدور پیش ہے کدوہ شیطان یہول ڈی۔الیس پی بن کرآ گیا ہے۔ ہاشم ، خیرا گروہ تنہا ہوتا تو پھر بھی مفر کی کوئی نہ کوئی صورت ممکن تھی مگراس کی بیوی جہال آرا خت واقع ہوئی ہے۔''

منٹی جی نے بات کاٹ کر کہا۔'' لیٹنی بیوی خطرناک ہے وہ کس معنی
میں؟ عرض کیا صاحب س معنی میں کہ بیدونوں میاں بیوی ساتھ کے پڑھے
جوئے ہیں۔ برسول ساتھ مربا ہے۔ اب انقاق ہے ایک ہی شہر میں سب جمع
موگئے ہیں تو اسی کے گھر جمگھ طار بتا ہے اور گر کسی دن وہاں نہ جا کیں تو
جرمانہ ہوتا ہے۔''

چی نے کہا۔ گرمولا ٹا۔اوزان کے گھر جاتے ہو بھی ان کو بھی تواپنے گھر بلاؤ۔''

بچ صاحب نے تائید کی۔ "میرے مند کی بات بھین لی بیگم نے۔ میں بھی بھی کہی سینے و افخہ تو گوید ہے۔ ہا کہن آپ ان کوٹیلیفون کریا گے کہ وہ دونوں سر پیر کی جائے ہمارے سی تھو پیش گے۔"

نز بت نے کہ ۔' ڈیڈی چے نے پرنیس کھانے پر بال مینے ۔ کل ان کے یہ س جو اور دوست آرہ میں اور ہم وہ فول کو بھی جانا ہے۔ اِس

نشی تی نے کہا۔ "ایک قومری مسلم" ج صاحب ہولے۔ "وئی تو میں نے کہاتی چکن روست"۔ منش تی نے کہا۔ "اگریزی میں کہو گے تو وہ تم سے زیدہ الگریز خانسامان اور بھی اگریزی طریقے پر پایا کر رکھ دے گا۔ میں اس کو ہدایات سام "

چی نے کہا۔ ' چلئے یہ طے رہا کہ کل کھانے کے شتھم آپ ہی ہوں ص

نَجْ صاحب نے کہا۔'' ٹھیک ہے گرایک آدھ چیز خان، ال انگریزی بھی بہت اچھی تیاد کرتا ہے۔ مثلاً کولڈش اور وہ نارنگی کی بوڈ ٹگ وہ ضروراس سے تیار کرالی جائے۔''

منٹی تی نے کہا۔ " باباس کھ منظور کر خدائے گئے وہ شور باند منگوانا میز پر جوتم لوگ کھائے سے پہلے چیوں سے پیتے بوصا حب عجیب ناسعقوں چیز ہوتی ہے۔ وہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ پہلی وحور پی ں۔''

نز بت نے کہا۔ ' کمال رتے ہیں آپ بھی فالو جان موپ تو اتی مزے وار چیز ہے کہ جواب آئیں اس کا ۔ وُر اان سے و چھے گار بھائی سے کوں اعجاز بھائی۔؟

ا گاز ہے جارے کے منے جیب متی فی مت تھ بہ ہمی ایک طرف خوفناک باپ دوسری طرف وہ جن کی تائید بھی باپ سے زیوہ ویشر رکی تھی منٹی تی نے تیکھے توروں سے کہا۔" تو کیا صاحبر اوی بی آپ کے مہم نوں کی دجہ سے چھری کا نے منہ میں گھسیو کر بجائے کھانے کے زخم کھا وں گا؟ تم صاف صاف کہددینا اپنے مہمانوں سے کہ یہ مارے دلی رشتہ وار ہیں۔"

ج صاحب بنت بوع كها \_ كوياجم لوك ولايق بين بديق بين وه تو یونبی شرارت کرد ہی ہے۔ آپ ہاتھ سے کھائے گا تو محویا میے طےرہا کہ کل وہ دونوں ڈنریر آرہے ہیں اور بھی اگر کسی کو بلانا ہے تو بلانو کیوں بھی مولانا!" میں نے کہا۔'' جی تیں اور کس کو بلانا ہوتا۔ان دونوں سے تو گھر کے ے تعلقات ہیں ۔ کھانے میں بھی کسی خاص تکلف کی ضرورت نہیں۔'' ج صاحب نے کہا۔ اچھا آب گویا تکلف آپ نے شروع کیا۔ عجيب چيز بين موله "سي بھي رحضرت دعوت صرف مہمان کے لئے نہيں کی جاتی بلک ایک مقصد بی بھی ہوتا ہے کہ ای بہانے خود بھی ڈرا پر تکلف کھانا نعیب ہوجائے مینو میر یز دیک بیہو کہ چکن روسٹ فرائزنش''\_\_\_ منش جي في بات كات كركبات ميان لاحول ولاقوة كماني بهي تم كو و بن سوجھ رہے جیر میڈان نگلینڈ۔ دعوتی کھائے پر بیاوٹ پٹا تگ نہیں ے کہ اوق میں ان کا ترجہ کرے چم کھائے ۔ وفوت کرنا ہے تو مصل سور أو طرح وخوت وهنگ كي قروي المجل سند كرية حيدة آب عي تاسيع كيابوه

پینے والے کو ہوسکتا ہے کہ حقے کے پانی کا کیا مزہ ہوسکتا ہے۔ بھی میں تو کہن جول کہ وہ چربھی مزیدار ہوگا۔اس نامعقول کانی سے جس کا ہمارے ول عہد بمبادر کوشوق ہے۔''

نزہت کولطف آر ہاتھا چنانچہاں نے بھی نمک چیٹر کا۔''خالوجان۔ اعجاز بھائی تو ٹماٹو جوں بھی ہےتے ہیں۔''

منتی جی نے اعجاز کو گھورتے ہوئے کہا۔'' کیوں؟ میں کہت ہوں بر خوردار کیوں۔ شامتوں نے گھراہے تہمیں حواس ہی کھو جیٹھے تم تو۔'' نج صاحب نے بنس کر کہا۔'' بھائی صاحب' ٹماٹو جوس میں کیا مرج ہے؟ ٹماٹر کارس تو کوئی بری چیز نہیں۔''

منتی جی نے کہا۔ ٹماٹر کے کیا کہنے اور اس کا رس تو سجان ابتد! ان کی والدہ کو میں بیٹی جی کے کہا۔ ٹماٹر کے کیا کہنے اور اس کا رس تو سجان ابتد! بیس ان پر علی میں بیٹی کی کے عرق میں ٹماٹر تو صاحب ان جو اب چیز ہے۔'' میں آپ سے کیا کہوں میں اگر اور وہ اس جیز ہے۔'' اور ختی جی کو ٹماٹر کے فوائد گنوا تا ہوا چھوڑ کر میں تو کھائے کی میز سے اور ختی جی کو ٹماٹر کے فوائد گنوا تا ہوا چھوڑ کر میں تو کھائے کی میز سے

مجوداً جان پر کھیل کر ہوئے۔ " جمعے موب بہت اچھا لگتا ہے۔"

منتی بی برت بڑے۔''صاحبر ادے تمبارا دہاغ تو سب سے زیادہ خراب ہوا ہے۔وہ چو بہت ہوئے ہو یہاں آکرتم کہ تم کوتمباری اوقات پر والی لانے میں لاتیں درکار بوں گی۔ بھول گئے وہ دن جب چو لھے کے پس بیش کر ڈیو میں روٹی ورکٹورے میں سالن لے کرکھایا کرتے تھے۔ سا آپ نے بات و کیکٹا کی بوں کہ منتج کے ناشتے میں صاحبر اوے بلندا قبال بھی میٹھے دودھ میں دلیو ملا کر کھار ہے تھے۔ میں سمجھا کہ طبیعت پھے خراب ہے بھی میٹھے دودھ میں دلیو ملا کر کھار ہے تھے۔ میں سمجھا کہ طبیعت پھے خراب ہے گرمعلوم ہوا کہ جناب بھی صاحب لوگ و لا ناشتہ کرتے ہیں۔میاں انتہا یہ گرمعلوم ہوا کہ جناب بھی صاحب لوگ و لا ناشتہ کرتے ہیں۔میاں انتہا ہے کہان حضرت کو بھی اس حقے کے پی فی کاشوق ہوگیا ہے۔''

نج صاحب نے جرت سے پوچھا۔ 'فٹے کاپانی کیا؟'' نزہت نے ہنس کر کہا۔'' آپ کوئیں معلوم ۔خالوجان کافی کو بٹے کا یوٹی کہتے ہیں۔''

منٹی جی نے کہا۔ ''تو کیا غلط کہتا ہوں۔ میرے حقے کے پائی میں چینی ڈال کر دود مصلا دو۔ اگر مزے میں ذرا بھی فرق ہوتو جو پیور کی سزادہ میری دبی رنگ ہوگا۔ دبی بوہوگی ، دوء تی مزہ ہوگا۔''

ن صاحب نے کھا ہے کہ ہے "کافی کا مزوقو ممکن ہے کہ ایدا ہو گر بھائی صاحب ہے کے پانے کے مزے گا آپ نے کوئی تجربہ کیا لا" منٹی تی نے کہا۔ "صاحب میں حقر تو پیتا موں اور اتفا انداز مرحقے

المُوكرائي كرسه في آحيا."

موقع نہ دیا۔ان حفرت نے لاکھ پہلو بدلے۔لکھ چاہ کہ ہم یہاں ہے ٹل جائیں طربم ند کھنے۔ آخر ہاشم ہے ان کی پیکلی نہ دیکھی گئی اوراس نے جہ ں آراہے کبا۔''میرے پائپ کا تمب کوختم ہوگی ہے۔ مال تک جانے کے سے دی منٹ کی اجازت جا ہتا ہوں۔''

جہال آرائے پہلے شفقت بول اٹھے۔ "مولانا اگر آپ بھی جرب ہول آورے نے دوکان سے سگار کا ایک بکس بیتے سکیں۔ "
ہول تو میرے لئے دوکان سے سگار کا ایک بکس بیتے سکیں۔ "
ہاشم نے کہا۔" دھنرت جب دوکان ایک بی جو دوسرے آدی کو جانے کیاضرورت ہے؟ پی خدمت تو ہیں بھی نبی م دے سکن بول۔ "
جہال آرائے ہاشم کو گھورا گر میں نے فوراً ہشم کی حمات کی حل فی کردی۔" ہال بھی تم بی لیتے آنا۔ جھے ابھی نمی زبھی پڑھن ہے۔ "
سیر کہد کر ہم دونول حسب معمول کھ نے کے کمرے میں آگئے جہال فر جانے بنادی۔ ادھر شفقت نے جہال آرائے ہو تھا۔

"بيآخران كبال جاربي بيل آب؟"

جہال آرائے بیزاری سے کہا۔ ''کیابا وُل مصبت میں جان ہے۔ بی جاہے یانہ جائے گرجاول ضروران کے ساتھ کھائے پر۔'' ن کی بیبودہ خشک ہاتیں سفنے اور سو کے تعظیموں سے کان کے پردے ڈوٹے ویس ائن میں ڈنر ہے۔''

شفقت نے کیا۔" مصیت یہ بوتی ہے کہ یہ لوگ شنے کا نام ہی

#### (۲۲)

جہاں آرااور ہاشم کوئی بی نزجت نے دات کے کھانے پر دو کرلیا تھا بکہ ہاشم سے خت لڑائی بھی ہوئی تھی کہ وہ صفرت پولیس لائن کے کمی کھانے کومنظور کر چکے تھے۔ بہر حاں بیر معرکہ نزجت نے سرکرلیا اور ہاشم سے وعدہ سے لیا کہ وہ اپنے محکہ جاتی کھانے پر نہ جا کیں گے اور یہاں آ کیں گے۔ چنانچاس وعدہ کے بعد شق بی کوتو کھانے کے اہتمام پرلگادیا گیا اور ہم ووثوں حسب معمول کا لئے بھی مجے اور کا لئے سے واپسی پر شفقت کو کھت خم ول کی حضری بھی دو کی جہ ل وہ اب تک بقوں غالب یکی سبق پڑھ دہے کہ حضری بھی دو کی جہ ل وہ اب تک بقوں غالب یکی سبق پڑھ درہے تھے کہ حضری بھی دو کی جہ ل وہ اب تک بقوں غالب یکی سبق پڑھ درہے تھے کہ درفت گیا اور ووقع '' مگر آن ہاشم نے اور میں نے ان حضرت کو تنہائی کا زیادہ جائے کیابات ہے کہ میں جب تنہیں خواب میں دیکھتی ہوں جھکڑی پہنے دیکھتی ہول ر''

شفقت نے کہا۔ 'وہیں اتی می ہات سے پرایٹان ہو۔ حالاتکان خوابول کی تعبیریہ ہے کہتم جھے کو گرفتار کریٹی ہو۔''

جبال آرائے بنی سے بے قابو ہو کر بالکل ردنے کی آو زیس کہا۔ ''چکی چیتا ہوا بھی دیکھا ہے۔''

شفقت نے کہا۔'' ٹھیک ہے اس کا مطلب مید ہوا کہ پیں جدو جہد سے غافل نہیں ہوں۔''

جہاں آرانے بمشکل اپنے کو قابویس لا کر کہا۔''میری جان قو ہرونت مولی پر ہے مگر تمہارا کیا حشر ہوگا؟ وہ تفہرے پولیس مفیسر نہ جانے کیا کر گڈریس تمہارا قصور لے کر جب ان کی وردی پہنے ہوئے تصویر کے سامنے جاتی ہوں تو بیجال ہوتا ہے کہ۔۔

ان کی تصویر سامنے رکھ کڑ تیرا انجام سوچتی جوں میں

شفقت نے کہا۔ "مب تھیک ہوجائے گا انٹدیا کک ہے۔ ہر بارت کا ایٹدیا کک ہے۔ ہر بارت کا ایٹدیا کک ہے۔ ہر بارت کا ایک

جہاں آرائے کہا۔''اوراب کیا دفت ہے۔ ساز ھے چیریسٹی وہ آگر آفت کیا کیں گے میں ذرامنہ دحوذ الول ۔''

جہال آرا کے اٹھتے بی میں وہا پہنچ گی ورشفقت سے مینے ک

نہیں ہے۔''

جہاں آرائے کہا۔'' آپ بھی تو بغیر مولانا کے جیسے ڈرتے ہوں۔ میماں آتے ہوئے۔''

شفقت نے بردی سنجیدگی سے کہا۔ 'نید بات نہیں ہے گریم سے چاہتا مول کہ ہماری سیدا قاتیں نی الی رباوث مجھی جائیں۔''

جہاں آرائے کہا۔ ''فی الحال سے کیا مطلب ہے آپ کا ؟ خدا کے لئے بتا ہے تو میں کیا آپ کے ذہن میں منتقبل کے لئے امید کی کوئی کرن ہے '''

شفقت نے کہ ۔'' ناممکن تو دنیا میں کوئی بات نہیں گر پولیس کا معاملہ ہے۔''

باد جودنبایت مش آدا کارہ ہونے کے ہم فیصوس کیا کہ جہاں آرا نے بری مشکل سے بنی صبط کر کے آلجل سے اپنا مند چھپالیا تو شفقت نے کہ ۔ ''تم اس قدر مایوں ہو کر بات بات پر رونا کیوں شروع کر دیتی ہو؟''
اور اب جو جہ ں آرا کو بنی آئی ہے تو شفقت واقعی سے جھا کہ بے چاری بھیرا گھرا کہنا شروع کیا جاری بھیرا سے لے کر رور بی ہے۔ چنا ٹچاس نے گھرا گھرا کہنا شروع کیا حوصلے سے کا م لو جہ ں سرا۔ اس طرح تمام راز کھل جائے گا۔ مولانا نماز پڑھ کرآتے ہی ہوں گے سنجا لواور خداسے جرامیدر کھو۔ وہ برد اسبب

جهل آر نے ای طرح آنیل سے منہ چھیائے چھیائے کہا۔"ند

مريض نمين

میں نے کہا۔'' مجھ سے صرف یمی کہا ہے کہ شاید کل میں یہاں نہ آسکوں اس لئے کہ جھے ایک صاحب نے وقت دے رکھا ہے۔''

جہاں آرانے کہا۔''اجھا اچھا تھی میں۔ میں نے جواس سے کہا ہے کہ آپ کو تنہا آ کے ڈرلگتا ہے تواب و وکل غالبًا اکیلا ہی آئے گا۔''

میں نے کہا۔ " پ بی نہیں مجی ہیں ہیں بھی بچھ کی تھا۔ جنانچ میں نے بھی سے کہا تھا۔ جنانچ میں نے کہ جھے نے بھی اس کے کہ جھے کا بھی اس کے کہ جھے کا لیے گی ایک تقریب میں شرکت کرنا ہے۔ "

نزیت نے کہا۔ ' بیتو برا بوا۔ اب کو پاکل جمارے لئے اس ڈرامے کا انٹرول رہے گا۔''

جہاں آرائے کہا نہیں ٹیں اس کے آتے بی فون جوکروں کی تم کو بغیرتم لوگوں کے لطف بی کیا ہے اس ڈراسے کا۔''

باشم نے کہا۔'' اچھا کیک بات بٹاؤ۔ تم کواس پیچارے کے حال زار پر رحم بھی آتا ہے یانیس؟''

جہاں آرائے کہا۔' لیجے گھوڈ اور شاکھ اسے دوئی کرے تو کھائے کیا۔ مجھ کوان لوگوں پر رہم آئے گئے تو لطف ای کیا۔''

باشم نے کہا۔ ' مجھ وقو عبت کی بدادا کاری کرتے کرتے واقعی بیار آئے لگتا۔ اگر میں موتا تنہاری جگد۔''

جياس آرائے آئمين نکال كركبا-" لواورسلوين جوتم كوباشم ك

صدح لى چنانچ شفقت نے آبادگ ظاہر كرتے بوئے كہا ميں تو تيار ہوں۔ حرباشم صاحب سكارتو لے آئيں۔''

چنانچہ ہائم نے آتے بی نکاسا جواب دے دیا کہ" صاحب آپ کو سگارتواب کراچی سے فالبًا منگا ہ پڑیں۔ یہاں توجین نیس سی کے پاس۔" شفقت نے کہا۔" یہ برا ہوا۔ بہر حال مجبوری کا نام شکر ہے۔ پائپ نکال لوں گا ہیں بھی۔ بہر حال اب اجازت دیجے۔ آپ کو بھی کھانے پر جانا ہے اور چھے بھی کام ہے۔"

> ہائم نے کہا۔ ''کیاشعر یاددلایا ہے آپ نے ۔ موت نے جھرا چکایا نزع کا بنگام تھا مجھ کو بھی جانے کی جلدی تھی آئیس بھی کام تھا لیڈاغدامافظ۔''

ان حفرات کو پہونچا کریں نے دالیں آگر ہائم۔ جہاں آرااور نزمت کو آئی ہے۔ جہاں آرااور نزمت کو آئی ہے۔ جہاں آرا اور نزمت کو آئی ہیں یا تیں کرے ہے۔ بول کے جمل تو تہا ہی بنستا ہوا آر ہا تھا کہ گہتی ہے کہ جب خواب میں بیکھتی ہوں جھکڑی ہے کہ جب خواب میں بیکھتی ہوں جھکڑی ہے۔ جھکڑی ہے کہ جب کہ چکی بیتا بھی ویکھا جسکر تا ہوں اور کس بائی ہے کہ جب کہ چکی بیتا بھی ویکھا در فزمت بنسی ہے ہوں جہاں آرا آپا کہ آپ کو تا کو بوجو کر کہدرتی تھی۔ اس کی اور تی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی تا ہے کہا ہے۔ اس کو اور آتی ہے بنسی تو روز معلوم ہوتی ہے۔ اس کہا تھا جہاں آرا نے جھوے کہا۔ آپ کی تی ہے۔ اس کہا تھا تھا تھا جہاں آرا نے جھوے کہا۔ آپ کیکھتے ہے۔ اس کہا تھا تھا تھا تھا تھا تھا

## (٢٣)

ج صاحب نے تو واقعی الحجی خاصی دفوت کا انتظام کر چھوڑا تھا۔ صد سے کہ خود کھی ڈیادہ سے کہ خود کھی انتظام کر چھوڑا تھا۔ صد کہ ختی اتمازعلی صاحب کو بھی سیاہ خیروائی پہنار کھی تھی۔ چی جان بھی نہ یت پر تکلف لباس بیں تھیں اور ایک صوفے پر رکھی بوئی تھیں۔ میں نے باشم اور جہاں آراکوسب سے ملایا۔ اور خود چند منٹ کی جازت ہے کر اپنے کمر سے بیس آگیا کہ کہیں ان دلچیدوں میں عشا کی نماز ہی گوں نہ ہو جائے۔ گراب جو میں آگیا کہ کہیں ان دلچیدوں میں عشا کی نماز ہی گوں نہ ہو جائے گا کے میز نماز پڑھ کرآئے ہیں تو یہاں رنگ ہی چھی ورتھ۔ نز بت عالی کی میز فیل کرانے گئی بوئی تھیں اور باتی سب چھا ایک گفتگو کر رہے تھے کہ جے صوفے میں دھننے صاحب جی ہوئی ہوئی ہوئی جی تھے۔ چی جان برجے عصوفے میں دھننے صاحب جی ہوئی ہوئی جی تھی۔ جی جی جان میں جانے کی میز صاحب جی ہوئی ہوئی جی تھی ۔ جی جی جان برجے عصوفے میں دھننے کی ایک انہوں جو جی جی جی جان کی جو نے میں دھننے کی جو برجے کے صوفے میں دھننے کی جو برجے کے صوفے میں دھننے کے ایک گفتگو کر دہ جے ۔ بیت صاحب جی جی جی جی بوت سے جی تھی ہوئی ہوئی جی تھی ۔ جی جی جی برجے عصوفے میں دھننے کی جو برجے کے صوفے میں دھننے کے انہوں جو برجے کے صوفے میں دھننے کی جو برجے کے صوفے میں دھنے کے انہوں جو برجے کے صوفے میں دھنے کی انہوں کی جو برجے ک

بجائے بقو بقی بول تو پہری کو بھی ہو ہے ہی گر بہتی ہوں۔'' میں نے نزہت سے کہا۔''نزہت سے نداق شیں ہے۔ سے حفرت کا ن میں وقعی بقو کہا تہ تھے ور سے ان مان بی کارھا بوا تھا جہاں آرا کا۔'' نزہت نے کہا۔'' اور آپ کیا کہلاتے تھے کا نے میں ؟'' ہاشم نے کہا۔'' کون؟ میمولا نا آپ نے ان کا نام مولا نار کھ دیا ہے گر کا کے میں میمرشدی کہلاتے تھے ان کا ہائے عرس بوا کرتا تھا جس میں تمام ملقہ گوش شرکت کرتے تھے تو سی بوتی تھیں ۔ لنگر جوری کیا جاتا تھا میدتو کا لیے

زہت نے ہو۔ ''لیعنی ہے عرب میں میر نود بھی تمرکت کرتے تھے۔'' ہشم نے کہا۔'' بی ہاں! عقیدہ میر تھا کہ حضرت کا وصال تو ہو چکا ہے تگر چونکہ سے ہر تربیدہ اوگ زندہ جاد میر ہوجاتے ہیں۔ للمذا میر ہم کوزندہ نظم '' رہے بیں۔ حضرت کے دست حق ہرست پر پہلی بیعت تو ہیں نے بی

جہاں آرئے کہا۔'' سیکھ خبر بھی ہے کیا بج ہے۔'' سب تیار تو تتھ بی ایک بن گاڑی پر چاروں روانہ ہو گئے اور ہاشم نے پیٹے ڈرائیور سے کہ دیا کہ دیکھیے چیچے وہ بھی گاڑی لے آئے۔'' ج صاحب نے کہا۔''تو کیا ہے بی بھی اس تماشے میں جھے لے رہی ہے چھے۔''

جہاں آرانے کہا۔'' بی نہیں۔ نز ہت بہن کی تو اس کو نبر بھی نہیں کہ وہ ہمارے گھر موجود ہوتی جیں۔البت نز ہت بہن ایک دوسرے کمرے میں بیٹھ کراس کا تماش ضرود دیکھتی جیں۔''

چی نے کہا۔" محر بیٹی تم اس کو صرف بیوتوف بی نے مجھو۔ وہ بڑا خطرناک مجی ہے۔"

باشم نے کہا۔" بی بولیس سے زیادہ خطرنا کنبیں بوسکیا۔ال طرف سے اطمینان رکھئے۔"

عین ای وقت نزیت نے آ کرسب کو کھانے کے کمرے میں چلنے کو کہا۔''جج صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔

" و ارائن آج تبهاری چوری پکڑی گی اوراس لفظ کے ساتھ جو کھیل مور باہاس کا پیدچل کی ہم کو ،"

زمت نے ایک دم چونک کر کہا۔'' مولانا کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ جھوسے تو کہاا بھی نہ کہنا کسی سے اور خود بتا دی ہے بات سب کو۔'' جہاں "رائے کہا۔'' بھٹی انہوں نے نہیں بتائی بلکہ چونکہ تم دونوں نے بھم کوجھ کیا تھا۔ لہٰڈ امد بات جم چھیڑ بیٹھے۔''

بني صاحب في بنت بوع كها-" چوريال بهم حال على بى جاتى وي

ا عجاز میاں پر چونکہ بھی کسی تاثر کا کوئی رنگ نہیں آتا۔ ابتدادہ صرف برخوردار ہے بیٹھے تھے۔ مجھ کود کھتے ہی جی صاحب نے کہا۔

" كيوں بھي مولا تا۔ بيتركت كي تم نے ليني تم تو چھے رستم نكلے۔" منتی جی نے كہا۔" العجب ثم العجب"

چی بولیس ۔ "واقعی مول نا بیٹے کمال کردیاتم نے اور تم ہے زیادہ بے لیا نے ۔ "

نج صاحب نے کہا۔'' مگر ہاشم میاں' وہ لونڈ سخت لوفر ہے۔ چھٹا ہوا ایڈ بیٹ اس کوآ ب ہرگز مند ندلگا کیں ۔''

اورین اب سمجها که ان دونوں نے شفقت کا بھا نڈ ایباں آ کر پجوڑ
دیا ہے۔ میدراصل اپنی ہی خلطی تھی کہ ہاشم اور جہاں آ را کومنع نہ کیا کہ شفقت
کا کوئی ذکر دہاں نہ کریں مگر اب کیا ہوسکتا تھا۔ مجبور اُنے حیائی کی ہنسی ہس
کر کھا۔"

" آپ لوگول کواس مطیع فی اطلاع اس کے نمیس دی کہ آپ اس کی اسلاع اس کے نمیس دی کہ آپ اس کی اجازت نہ دیتے ۔ حال نکہ وہ حضرت اس قابل بر گرنبیس میں کہ ان کی کسی بات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے ۔ ان دونوں سے بع تجہ لیجئے کہ ووتو تا ہل جم حد تک بیوتو ف واقع موٹے ہیں۔''

باشم نے کہا ۔'' نبایت اعلی درہے کے بیوتو ف ۔ 'س منعت کے استری شاہدی را'' ''سنری شاہدی را'' رکاب دار ای تنم کے شعیدے دکھایا کرتے تھے مگرسوں یہ ہے کہ بھائی صاحب کو بیچھلی بنانا کہاں ہے آگیا۔''

منٹی بڑنے کہا۔'' نخورکاب (اراپ جی محلے کا تو تھ عجیب چیزیں بنایا کرتا تھا۔ یہ پیمل بنا تامیں نے اس سے سیماہے۔''

باشم نے کہا۔ ''تو اب اس کوتیرانا جا ہے معدے کی جانب۔'' 'ج صاحب نے چیمری بڑھاتے ہوئے کہا۔''ہاں ہی شروع کرونا۔ بھئی بیتو خانہ بے تکلف ہے اورتم لوگ تواپنے ہی ہے ہو۔''

، ہاشم نے کہا۔'' یہ کیاچیز ہے مرنجان مرنج ۔'' منشی جی ئے کہا۔'' یہ ٹواپ نصیرالدین ھیدر کے دستر خوان کا خاص

قومه يهجش كاشابي نام مرنجان تفايين

ای سم کی بین کرت ہم سب کھانے کی بیز پرآگئے جو دہمن کی طرح جی ہون تھی۔ بین کی نے دی کھ نے تیار کرانے میں واقعی بردے سیتے کا جبرت دیا تھا۔ بریانی کی شتہ ، ورخوشبو سے کمرہ مہاکا ہوا تھا۔ سرخ چیتو ل والے مرغن پراٹھے اپنی طرف کھینچ رہ سے سے بیاب نکالتے ہوئے سی کا سب بیاز کے کچھول میں سے ہوئے اپنی خاص کشش رکھتے سے میں کہ ورجہ س از نے کچھول میں سے ہوئے اپنی خاص کشش رکھتے سے میں نے ورجہ س از نے ایک سی تھے چھل کود یکھا ہی تھا کہ جہاں آرا کہ اٹھی۔ نے ورجہ س از باشم ذریع چھلی دیکھو۔ بی چی معلوم ہوتا ہے زندہ چھلی رکھی ہو۔'' باشم ذریع چھلی دیکھو۔ بی چی معلوم ہوتا ہے زندہ چھلی رکھی ہو۔'' باشم ذریع چھلی دیکھو۔ بی چی معلوم ہوتا ہے زندہ چھلی رکھی ہو۔''

باشم نے غور سے پھل کود کیھتے ہوئے کہا۔'' اپھا اچھا۔ پستے اور بادام سے اس کی کھل بتائی گئی ہے۔''

اور بیسٹن تھ کمٹش کی شروع ہوگئے۔ صاحب! بین تو دراصل اب ختم ہی ہو چکا ہے۔ صاحب! بین تو دراصل اب ختم ہی ہو چکا ہے۔ ورندرکا ب در رتو نہ جانے کیا کیا کیا کیا کمال دکھایا کرتے ہتھے کہ پہلے پلیٹ میں رکھی ہوئی چیز کھائے ۔ پھر پلیٹ بھی کھائے اور آخر میں دستر خوان بھی نوش فر ، جائے ۔''

بېبار "رينه کېور" کيا مطلب او تر خوان کوان کھا سکتا ہے بھلا؟" چي صاحب ئے کہا۔" بھتگ در صل تنگر ليني کھانڈ کا بنا جوا ہوتا تھا۔ نے کر گول کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ختی جی نے اے دیکھتے ہی کہ۔ ''استغفر الله سارا عزہ کر گرا کرنے کا سامان کیا جارہا ہے۔ وہی تا معقول کا فی ۔''

نزہت نے کہا۔'' خالوجان کا فی کو حقے کا پافی کہتے ہیں مگر خاوجان اعجاز بھائی کے چیرے پر دوئت آجاتی ہے کا فی کو دیکھ کر۔'

جے صاحب نے کہا۔ کیوں اس بے چارے کی شامت لا رہی ہوتم۔ ارے بھی اعجاز میاں تم نے تو آج وقعی صدکر دی۔ ذرامولانا کی پیپ دیکھو۔ مال گودام معلوم ہور بی ہے۔اب تک اور آپ نے بدیر کیا ہے۔صرف ایک جان نا تو ان بٹیر کی چند بڑیاں نظر آری ہیں جھے۔''

منٹی تی نے جل کر کہا۔''وہ کائی ہے پید بھریں کے نا۔ احمق جو فد ''

اور ہم لوگ گول کمرے میں آگئے۔ جہاں کافی کا دورشروع ہوا۔ اور اس کے ساتھ و بی کہ اقت کا قصد آخر میں ہوا۔ اور اس کے ساتھ و بی کہ اقت کا قصد آخر میں سے باید کہ اقت کہ و مار جائے۔ بی مذکر ما جائے تقا۔ مگر اب شروع کر دیا ہے تو باتی سب کو بھی دھا ہو جائے۔ جہال آرااور ہا تھم نے اس ڈراھے کے لئے باتا اعد و مب گور ہوگر رہا ہے''

جہاں آرائے ایک طرف ہے نعرہ بلند کیا۔ ''ہائے یہ قیمہ بھری پہاڑی مرچیں۔''

ہاشم نے کہ ۔''لی صاحب ان کوتو مل گیا ان کامن بھا تا کھاجا اب میرچھ در ٹیمل کھاسکتیں۔''

سب ہی طرح اپنی اپنی پیند کی چیزیں پنتے اور کھاتے رہے۔
سوائے انجازمیاں کے جو چرقی کی وابنوں کی طرح پلیٹ بیں ایک بٹیرر کھ
مائٹ سے شرف تلمذہ ص کررہے تھے۔کھاناختم ہونے کے بعد بیرے
ن لب سے شرف تلمذہ ص کررہے تھے۔کھاناختم ہونے کے بعد بیرے
نے سویٹ ڈش پوس کرنا شروع کی۔ یہ پیلی پیلی خوش رنگ نارنگیاں تھیں۔ور
اص یہ پوڈنگ تھی جونار گیوں کی شکل بنادی گئی تھی اورصرف خوبصورت ہی
نبیس بلکہ نہائے تخش وا کفتہ بھی تھی۔اس کے بعد جب واقعی فرونس میں سروا

'' بھی امتد میں نہیں کا ٹی اے بیوقوف بننے کے لئے نہ جانے سی بھی سرواہے۔ پیرکسی اور شمرکی بیوڈ نگ ''

ہ شم نے نتی صاحب ہے کہا۔''صاحب! آپ میری ول مبارک باد قبوں کیجے کہ آپ کو بہت جھے فائس مال ٹل گئے ہیں مصرف صنعت ہی نہیں وک تے ہلکہ مزوجی چکھاتے ہیں اور پنے ملکی کھانوں کا تو کہنا ہی کیا مگر وہ تو منٹی صاحب قبد کے نتیجہ بائے افکار تھے۔''

منش جي انجي پچه فخر اور پچهانک ري فره ر بے تھے کہ بيرا کافي کی ترالی

بی بے ہائم کے گھر پہنچادیا۔ بھر کا لئے سے نزہت کو اور کرچھوڑ گیا اور آخر میں شفقت کو اپنے ساتھ لایا وہ حسب معموں اپنے نزدیک کیوپڈ کے تمام تیروں سے سلے ایک خوش وضع الیوننگ سوٹ میں تھا اور یہ بھی عجیب اتفاق کہ جہال آرا بھی آج ان بی کے سوٹ کے رنگ میں نیوی بلیوشلوار سوٹ میں تھی۔ شفقت نے اس کو دیکھتے بی کہا۔

دیکھے صاحب! اس کو کہتے ہیں ہمرنگی حالا لکہ نہ آپ کو معدم تھ کہ میں انسے سوٹ میں آؤں گانہ جھے خبرتھی کہ آج آپ نے بیدرنگ ختیا دیں ہے۔'
جہاں آ دائے کہا۔'' ہات یہ ہے کہ ذوق جو یکسان ہے ہم دونوں کا۔''
ہاشم نے کہا۔'' مولانا میں الو ذوق کا ذکر چیز گی ہم دونوں پیٹی ہر دیم چل بی دیں تو اچھا ہے۔'

شفقت نے رسما یو چھا۔ '' کیا گھیل ضروری کام سے جاتا ہے؟ میرا مطلب بیرے کمیری اوج سے آپ بالکل تکلف شرکریں۔ شوق سے تشریف الے جانعیں ''

یں نے کہا۔ '' وق کے وکر کے بعد تکاف بھی خوب کہا۔

اے ووق تکاف میں ہے تکلیف سراسر
میں وراا پنے ایک خاص کام سے ان کو لے جار اپیوں ۔ آورہ کھنے کی
اجازت وے ویجے ۔ جب تک آپ چائے ویکن ہم بس اپھی آئے ۔''
شفقت نے کہا۔ '' ضرورضرور ۔ کام بہر حال کام ہے اور میر کی وح
سے آپ خواہ تخو اوجلد کی بھی نہ تیجے گا۔ میں باسکی فارغ ہوں۔''

(rr)

آجہاشم کے یہاں نج صاحب کے گھر بحرکی دعوت تھی اور دعوت بھی
دو ہری ۔ یعنی جوئے بھی اور پھر کھانا بھی ۔ اس لئے کہ ان سب کو در اصل
شفقت کا تہ ش دیکھن تھ وروہ وقت ہوتا ہے جائے کا۔ گر چونکہ اس وقت
جہ ں "راخودا کیہ کردار ہوتی ہیں۔ ہنداوہ اپنے مہمانوں سے بالکل بی محردم
دو جہ تیل اگر رات کا کھانا نہ ہوتا۔ دوسرے مناسب یہی سمجھا گیا کہ چائے
کے وقت تو دیکھ جائے بیتماشا ور کھانے کے وقت ہواس پر تبھرہ۔ اس تماشا
کے لئے سب سے زیدہ بھی پڑ المشی تی کو کہ حضور دالا اس تماشے ہیں بہت
سے خت مق م آتے ہیں ایر، نہ ہو کہ آپ وجہ ہیں آجا کیں۔ فراا پنے کو قابو
بی ہیں رکھئے گا۔ اور سی سم کی آب بیدا نہ ہوئے دہیجے گا در نہ سارا قصہ بی
ختم ہو جائے کی اور سی سب بھی تھی کر ہیں نے بچے صاحب اینڈ کمپنی کو تین

میری آئی آئی ہوئی ہیں بہاولپورے وہ ہوں گی یا ان کا کوئی بچے ہوگا۔ ہاں تو میں یہ کہ رہی تھی کہ آئ ان حضرت کو بھی یہ خیال آیا کہ دن بھر تو میں ضاموش پڑی رہتی ہوں اور تین بجے کے بعدے نہ جانے میرے مردہ جسم میں کہاں سے جان آجاتی ہے کہ آپ وگوں کے انتظار کی گھڑیاں گئی جاتی ہوں۔ کپڑے برلتی جاتی ہوں اور جائے کے لئے ہوایت ویتی جاتی ہوں۔"

شفقت نے کہا۔'' یہ تو گویا کی خطرۂ کسی بات ہے اگران کو واقعی شبہ ہو گیا تو؟''

جہاں آرائے کہا۔'' آئ نہ ہی کل مہی۔ دوتو آخرایک دن ہونا ہی ہے۔ دل کے معاملات بیل تو سرے گفن یا ندھن پڑتا ہے دوآ پ نے سنا بوگا کسی کاشعرے

بيل منزل بن السادم وراو بقا

آ گے قسمت ہے تری اور ہمت مرداندہ

شفقت نے ڈرا گھیراتے ہوئے گہا۔'' یہ تو تھیک ہے تکرہم دونو ل) کو چاہئے کہ جہاں تک ہوسکے ٹی الحال قدم پھو تک پھو تک کررکھیں۔''

جہاں آرائے کہا۔ " مجروی ٹی الحال میں تو بعض وقت اس قدر معنظر ہے ہو جاتی ہواں کے بات محل وقت اس قدر معنظر ہے ہو جاتی ہوں کہ بتی جاتی ہے ہو گزرٹ والی ہے وو آت بی گذر جائے اور واقعی جب اس استحال ہے ہم دونوں کو گذر ہی ہے تو آتی کا میقد کی پر کیوں ٹالا جائے۔ "

شفقت نے کہا۔ و متین میں یہ جرگز تد کیجے گا۔ اس طرح حالت

ہا مے نے جھے کو تھیٹے ہوئے کہا۔ بلکہ فارغ انتصیل اور فارغ البال نگ ۔''

جم دونوں حسب معمول ایک وردازے سے نکل کر دومرے دروازے سے نگل کر دومرے دروازے سے نگل کر دومرے دروازے سے کھانے کے اس کرے میں آگے جواس وقت واقعی سیما ہال بنا محداث اور سب اس تماشے کود کھنے میں کھوئے ہوئے تھے اور ساتھ جی ساتھ جائے نوشی ہی جاری تھی۔

جہاں آراشفقت سے کہدری تھی۔'' آج نہ جانے کس کا مندو کھے کر اٹھتی تھی کہ ان کراماً کا تبین نے از خود دو گھڑی تنبا تو چھوڑ دیا۔''

شفقت نے کہا۔ " بخدا جھے خود بخت کونت ہوتی ہے کہ کہاب یں بڑی کی طرح بیدونوں ہروقت موجود ہوتے ہیں۔"

جہاں آرائے کہا۔ 'آن جب میں باربارگٹری دیکے رہی تھی اور کی مرتبہ کہ چکی تھی کہ نہ جائے اب تک بیدونوں کیوں نہیں آئے تو میری ساس کے لختِ جگرنے کہا کہ اس شدت سے توانظارتم کبھی میرا بھی نہیں کر تیں۔' اس چقدئے کہا۔'' آپ کی ساس کے لختِ جگر کون؟''

جہاں آ راکوہنی آگئے۔''میری ساس کالخت جگرکون ہوسکت ہے؟ مجھی مجھی غور بھی کرل کیجئے۔''

اور بیان کو چی جان کو جوہنی "نی ہے تو جائے کا چیچ طشتر ال سے آرا زین پراور منٹی جی نے نیم ارادی طور پر کری بھی کھسکا دی جس کی آواز پر شفقت جو تک پڑا آگر جہاں آرائے ثبایت ہے پروائی سے بات بنادی۔ " کوئی نہیں اول گا۔''

چہاں آلائے متد بسورتے ہوئے کہا۔ "بنیس لے سکتے بختل ہے کام تم شنفت محبت جنون کا نام ہے۔ عقل کا ٹیس اور جمھ کو آم بخت نے چونکہ تم میں عقل سے زیادہ جنون کی صلاحیت دیکھتی تھے۔ بہذ میں تم سے اس قدر قریب آگئی لیا

شفقت نے کہا۔ ' ووتو ٹھیک ہے مگر مصنحت مہی ہے کہ ٹی الی ل یعنی میرامطلب میدے کہ ذرااسپے دانوں کو ممین قابویش رکھنا چاہئے۔'' جہال آرائے کہا۔'' آثر کیوں؟ جب میں ہر آنے والی مصیبت کے خبر مقدم کے لئے تیار ہوں تو تم کیوں پئی و پیش کررہے ہو؟'' فیرمقدم کے لئے تیار ہوں تو تم کیوں پئی و پیش کررہے ہو؟''

شفقت نے عاجز آ کر پہلو پدلے۔ نائی درست کی اور بمشکل کہا۔ ''اچھا کم سے کم انتخا انتظار تو کر بی او کہ ان کا یبال سے کہیں اور جادب بوج نے میرا مطنب ہیاہے کہ دریا میں رو کر گر چھ سے پیرعقل مندی کی بات نہیں ہے۔''

جمال آرائے منہ پر آنچگرار کا کر گہا۔ ''بائے اللہ پھرتم نے عقل کا ٹام ایا ہے عقل کے پیچھے کیوں اٹھی لئے پھرتے ہو؟''

اور ب سم تما شائیوں کے لئے بیہ ہمکن تھ کہ بنی پر تا ہور کھ سکتے۔
اپنے سے زیادہ ڈرینٹی تی اور چک جان سے قدیم ہرجاں میں نے ہائم کو ہو ہر
تسمینا اور ہم دونوں اس کم سے نقل کر ہر تسمہ ہیں د نستہ اور وہ بھی تو نہ میں میں بہتیں کرتے ہوئے تا کہ بیاتی کرتے ہوئے میں بہتیں کرتے ہوئے گول کم رے کی طاف چھے تا کہ بیاتی ر مراخش کرتے کا

يبحد خطرناك بموجا كيل هجي "

جباب رائے سمجاتے ہوئے کہا۔ ' دیکھونا شفقت اس آ زمائش ہے۔ ایک شاکی والا ہم کو گذرنا ہی پزے گا آخر۔''

شفقت نے بت کاٹ کر کہا۔ میں جا ہتا ہے تھا کہ کوئی صورت ایک نکل آئے کہ کسی امتحان ور آز مائش میں نہ پڑتے ہم اور کام نکل جاتا لینی سانے بھی مرج تا اور اکھی بھی نہ وہتی۔

جہاں آر نے کہ ۔ ' کی مطلب لین اب تم آزمائش سے کتر ار سے ہو۔''

شفقت نے کب ' بخد بینلط ہے میں گھرانے والا ہر گزنہیں ہوں۔ مگر ذرعقل سے کام لے کرغور کروکہ وہ ای شہر میں پولیس کے ایک صاحب اقتد، رائسر ہیں اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔'

جہال آرائے کہا۔ ''بیرونم کو پہلے ہے معلوم تھااگر پولیس ہے ایابی ڈرتے تھے تو جھے کو آس ول کر آئی دور کیوں لے گئے جہاں سے میں اب لوث مجم نہیں کتی ''

شفقت نے کہا۔'' تو میں یہ کب کبدرہا موں کہ تم لوثو۔ البتہ اب بم دوٹوں کوزراعقل مندی سے کام لیزاچاہے''

جہال آرانے بری معصومیت سے کہا۔" فرض کراو کہ میں نے عقل مندی سے کام لے بھی لیا مگرتم ؟"

شفقت نے بری مستعدی ہے کہا۔ " میں بھی مقل مندی ہے کام

#### (ra)

شفت وببنيا كرجب ين واپس آيا بون و برآمد على سے وال مرا مدے بى سے وال مرا مدے بى سے وال مرا مدے ہوئے كر ہے ہيں آكر مرے سے ہوئے كر ہے ہيں آكر ميں ہوتا تھا ميں نے باشم اور زبت كونلى سے بول پایا۔ پچى جان بھى معلوم ہوتا تھا بہت بنس چكى تھيں ، ورسو يو تھ كر كبدر بى تھيں ۔

نُ صاحب ش مجھ و کھے مرکبات میں مورہ صف '' یا۔ ویٹر والی۔ یہ و تعلی نہاریت او جو ب تماش وکھا یہ تم ہے ۔ اور پچی یات یا ہے کہ میں قامل ہو گیا جہاں آرا کار بھنی یہ قو بہت و شیخے در ہے کی آرٹسٹ میں ۔'ا میں ہے کہاں ' ہیتو آرٹسٹ میں مگر شفقت میاں کا بھی وکی جواب ان دولوں کومو تع ال سکے ہاشم نے گول کمرے میں داخل ہوئے ہوئے کہا۔ '' سکہنے شفقت صاحب ہم اوگوں نے دریاتو شیں گی۔'' شفقت نے کہا۔' جی ہالکل ٹیس بلکہ غانبا آپ اوگ جعد بل واپس

" گئے یہ بین نے تو کیدد یو تھ کے جدد کی فی چندال ضرور سے نبیس نے " بین نے کہا ہے" ان حضرت کو تو بیو کی کا مارشنی سافر تی بھی پایشان کردیتا ہے کینے نگے کہ وہ اداش ہوگئی ہول گی ؟"

جہاں آ رائے مند بنا کر کہا۔ ''بی اور کیا۔ عجیب عجیب غلط فہمیاں گیرے ہوئے میں ان حضرت کو ۔ حالانک میں تو خدا سے جیا بتی ہواں کہ سے رور ہی دورر میں ۔''

ماشم نے عجیدگی سے کبا۔'' آئر وقعی تم بیرچ آئی ہوتو تم کوصاف صاف کہدرینا چاہئے میں خود یکھ دنوں سے تبیاری آئی ہی اری کا انداز وکر روہوں۔''

شفقت نے جہاں آر، کی طرف سے سطائی بیش کرنا چربی مرت ا نے س کو، تھاتے ہوئے کہا۔'' کے حفرت میاں بیوی کے، معاضے میں بونا غلط ہے۔ صرف ان واس شم کے موقعوں پر تبا چیوڑ اینا جو ہے ۔ بقد ہم دونوں اب جیس ۔'اور یہ کہدکر میں ان کو پہنچ نے چا گیا۔

ميل پڙھو کٽ

تَنَا زَعْرُكُ مِنْ مُوتَ كَا كَفُكَا لَكُا مِوا الأثے ہے چینت کی مرا رنگ زرہ تی یچی کے کہا۔" ہاں ڈراصاحبز اوے کی ہمت تو دیکھوکدارادے تو ہی ين اور بولس ھ دم بھی لکا دجا تاہے ۔''

ہاشم کے کہا۔'' صاحب میرے نے وو موقع نبریت سخت تھا۔ جب انہوں نے سمے ہوئے انداز سے کہا کہ آم ہے آم ان انتحارہ کر ہی و مج صاحب أبراً ووتو بنابنا و للدها بهاور مين ميركبتا بول ك كيزے وسب ميرے يهال چيوڙ كر بحا كائے۔ بيال كے ياس است فيمق سوت كبال سے الم اللے مناہے كدروز اليك جوز ابدل كر آتا ہے۔ چی نے کہا۔''کیوباتش کررے میں آپ بھی اس کے نام سے بنک میں خود بی تو اکا و زن کھول ہے ورخود بی سیسوال کررہے ہیں۔'

ج صاحب نے ماد کرتے ہوئے کہا۔" آئی ی۔اجھا امھا یہاں رویے رپی فی مجیمرد ہا ہے۔ بھی وہ اس کے باپ کاروپیے تحامیں اس کے نام جمع كرسكتا تى بود جوچ برے مجھے كيامطلب مرسخت ايديث واقع بوائے دریا۔ یو ہے لیک ماہر فن سے جوان کوچرا کرچھوڑ دے۔ بابا میراتو بنسي روئية روئية برحل بوگيا - يك طرف مين بيتما ثا و يكتا قا اور دوسري طرف بھائي صاحب ك حير ن چبرے ير ظرجاتي تقي يو برا حال

المثى إلى شركي من كيول بيشي موارنا بيرير شدكى بالشقى يشيس كديير صاحبز الأنيني مطابق صل على تارزي تقيم بالبحق مين توبيه كهتا جوابيا كهاأمر يهان كل وچيوټو ووټو خير شفقت ہے۔ بخد اگر کو لي عورت جھو ہے ال التم كى باللُّ رَا عَلَى مِنْ عِنْ مِنْ وَأُولْ عِنْ مُعَالِمُ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عِلْكُما" جج صاحب في بنس كركها المعنى اب بهي مير اسطلب يد ع كر بحالي

کدان کا بہاں ہے نہیں اور تبادلہ ہو جائے۔ دریا میں رواکر تکمر چھے سے میر عظمندی نیس ہے۔''

نتے صاحب نے کہا۔ 'اگر جہاں آرا کا کھر بیکھا اور کس اندازے کہن کہ ہنے تھے اور کس اندازے کہنا کہ ہنے تھے کے گھر عقل کا نام اپنا۔ بھٹی میں دائیس دے سکن صاحب مجھ کو قر رکز ناچ ہے کہ میں نے اٹناد کچسپ تماشا آئ تک بھی کہیں دیکھا۔'' منتقی ہی ہوے ۔' مگر آپ اوگ اس تماشے کی صرف دلچسپیوں پر نہ جائے ۔ آپ نے اس مردود کا دو فقر ہستا تھا کہ میں تو یہ چا ہتا تھا کہ سانپ بھی مرجا تا ور انگھی بھی نداؤتی۔

ہائم نے بنس کر کہا۔'' معاف کیجے گا۔ سانپ اس تھ کے بنا پہتی سپیروں کے اس کانبیں ہے کان کے ہاتی ہے مرن آبول کر لے۔ بیسانپ تو یکٹی ان پرقوژ مکن ہے۔ قبلہ و کیس تو ورسانپ ہے جس کے کائے کامنتر بی نہیں۔ خدان کرے کہ ولیس کو سانپ بنتا ہے ۔''

نج صاحب نے کہا۔ 'بیاقو درست ہے پر فوردا ۔ گر خدا ہے وقو ف رقمن ہے بھی بچائے رکھے ۔ حدا نکرتم ہے قدت میں وہ ہے وقو ٹی کانبیس بلکے ختامند کی کا تحوز ابہت تبوت دے رہا ہے۔'

جہال آرائے کہا۔ " یکی تو کی وکھنی ہونی رک ان کی باتھ گئے ہے اور آئندہ ای سے سپاسہ کر میں ان کا خون خشک کر تی رہوں گی۔ آئ آپ نے اند زونیس کیا کہ باشم بھی گویا آج بی سے اس ڈراھے کے ایک روزر

بن گئے ہیں۔ اب میری اور ان کی تھی ہوئی جنّب ہوگی۔ پھر دیکھے کہ آس عاشق ہشاد کا کیا حال ہوتا ہے ۔''

پچی نے کیا۔ ''عاشق واشق وو خاک مجھی نہیں ہے۔ آئ تمہاری جگہ اس وَاوِنَ اور ہے وَقو ف بنائے وائی شہوے ؛ واق پرلٹو ہوجائے گا۔' جیس نے کہا۔ بی نہیں پچی ایس کا مطلب سے ہے کہ آ ہا ان کو بچی بی نہیں ہیں وہ نود تھوڑی ماشق ہوجا یہ کرتا ہے اس کو تو خیال سے سے کہ میلا کیاں خوداس پر مرخق ہیں۔''

نفش بی نے نفق دانت چیں کر کہا۔ ''بی اور آیا شفتا او کی تو قطع ہے صاحبز دانے کی گر بیٹ فلائنی اکثر فرجو نوں کو جو کرتی ہے اب بچوں کے سامنے میں کیا کجو ب اللہ معاف کرے یہ دور ہم پر بھی گذر چھا ہے۔'' چچی نے کہا۔'' و دمبتا ہے والا دور تو نہیں بھانی صاحب !'' منٹی جی نے اپنی شید در جی پر ہاتھے پھیر کر فمار بنٹی بنس کر کہا۔

"استغفر الله کیون مام یا دراا یہ ہے ہوتم بھی بڑی شریبہ گر بھٹی اور قصہ تو کچھاور ہی تھا۔ مبتاب بری تھی یا بھلی گرکس ونبیس معلوم کیاس کے ساتھ تو خود میں نے بے دفان کی۔''

بی صاحب نے کہا۔ ' منتقر یہ کہت می جاندنی رائیں آ ب پہلی گذر چکی میں۔'

چی اے کن تکھیوں سے چی صاحب کور کیفتے ہوئے کہا <sup>کا م</sup>ن پڑھی

" بھی بھی وقریب اڑی ہے۔ آتھ ہے ہازی میں قوجو بنیل۔ وہ جولڑ کیوں میں توجو بنیل۔ وہ جولڑ کیوں میں توجوں میں ایک خواہ کو آتھ ہے۔ س کا قو کو موں پاتا میں اور اگر کے پوچھو تو اس تر م جمع میں وہ بات گرسی کی نفر آتی ہے قو معال مد معارض معرفی مولی کا پودہ ہے بیٹھے ہیں۔''
میں گھونے چھو کی مولی کا پودہ ہے بیٹھے ہیں۔''
انجاز کود کھے کرا کیے مرجہ مب کو گھر بنسی آگئی جہاں آوائے گہا۔

ا گاز کود کی کرا یک مرتبہ مب کو گھر ہمنی آگئی جہاں آوائے گہا۔ ''دواقعی سے بہت شر میلے بہو پہٹیول کے سے میں۔'' منٹی بی نے بڑے فخر سے کہا۔'' صاحبز ادی یہ نتیجہ ہے میری تر بیت کا۔''

جہاں آرائے کہا۔'' تو کیا "پ نے بن کوسی کرنز کا بی میں تعلیم اوائی ہے۔''

شنگر ہے کہ منتقی جی میہ بات ندھ مجھے اور نز بہت ۔ "کو کے مثار ۔ سے جہاں آرا کو منع کر دیا ورشوہ اب اعجاز ور منتی بی کی حرف متوجہ بر بیتی متحق۔ اس کے علاوہ باشم نے سب و کھائے کے کمرے میں بد کر یہ بحث ان فتم کراوی۔"

گذر تیں۔ ووموئی فرنگن کون تی بیر نا جھاڑ او پھری پچیلی پیری۔' چی صاحب نے گھبرا کر کہا۔'' خیر خیر وہ تو ۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بہر حاب ہاں قوباشم میں را اب گویا تی رے تباد لے کا انتظار ہوگا۔' نجی صاحب کے اس گھبر نے اور گھبرا کر گفتگو کا موضوع بدلتے پر سب بی گوپ ساختہ بنتی '' گئی توجیج صاحب نے پھر کہار سب بی گوپ ساختہ بنتی '' گئی توجیج صاحب نے پھر کہار '' بچوں کے سامنے الی لغوبا تیں نہیں '' یا کر نے۔'' منشی جی نے کہا۔'' جی بس رہنے بھی دیجے۔ بیچ عشق ومحبت کا جیتا

مش بی نے کہا۔'' بی بس رہنے بھی دیجے۔ بیچ عشق ومحبت کا جیتا جا گر نا تک بھی دیکھ چکے ہیں۔ "ن کل کے بیچ کیانییں جانتے ؟ اور پی تو یہ ہے کہ کہ ہے بیچ کیانییں جانع تھے۔''

ہا ہم نے منٹی بی کوادر بھی شہرویتے ہوئے کہا۔اب ان بی کو و کھید یجئے۔اس ڈرامے کی ہیروئن کو بیلو کا کئے کے زمانے سے اس قتم کے جانور خواہ مخو و پستی چی آر بی بیں۔ جب ان کی شادی تک نہیں ہوئی تھی۔

جبال سر فے معصومیت سے کہا۔ " نداق کی دوسری ہات ہے۔ سنجید گی سے تو صرف ایک بی جانور یالاتھا۔ "

ال برایک زبروست قبقبہ پڑااور باشم اس بجر بور چوٹ کی تاب نہ ان بر بور چوٹ کی تاب نہ ان بر بور چوٹ کی تاب نہ ان بر ان سے نے ساحب کوالبت بہاں سے نے ساحب کوالبت بہاں سے نے ساحب کوالبت بہاں ہے تی ساحب کوالبت بہاں ہے تاب کی سام بہاں ہے تھے۔ چاہ نی نبول نے بہاں ہے کہا۔

رہا ہوں۔ منتی بی نے مجھ کو لحاف بی میں آ، بوپ وروہ بن تاریخی حقد ہے تازل ہو گئے گئر میں نے ان سے ساف کہدید۔ "مع ف سجے کا "ن تو ر ہے اور اتو ارکادن بقول مزہت کے میر ایوم کاف ہوتا ہے۔ "

منتی بی نے اپنی مقررہ کری پر ہیضتے ہوئے کہا۔'' شوق ہے لینو۔ بیٹنے میں ایک دن تو آرام کا ماتا ہے۔ اگر لحاف ند ہوتا تو آج بھی تم سے مد تا ت نہ ہو کتی۔ اب تو دوہا تیں کرنے کو بھی ترس جاتے ہیں۔''

میں نے کہا۔''اب تو ہپ کومعلوم ہی ہو چکا ہے کیمنسرو فیت کیا ہے۔ ''ن دلچسپے مصرو فیت ہے۔''

منتی بی نے کہا۔ 'وہ تو سب ٹھیک ہے گر بھی سو، اب بخد عجیب زماند آلگاہے ناصاحب کان پکڑے تو بہتو بدائی تھم کی ٹرکیوں کا پنے یہاں کہاں گذر؟ بھران صاحبزادے کا ساتھ جو ن اڑکیوں کے ماتھوں کیک ہی دن میں سپر چیت بن کردہ جا تھی گے۔ادادہ بہتھا کہ گھر کا لڑکا ہے ۔ گھر کی لڑک ہے۔ گھر کی گھر ہی میں بات بوج کے گر کہ ہی تو رنگ میں دیکھ ہے کہ دل کی دل بی میں روگنی '

میں نے کہا۔'' کیوں فیریت تو ہے ہات کیا ہوئی ''' منٹی تی نے کہا۔'' یارتم بھی بہت بھوے بنتے ہو۔ مورن ورتج و چھو تو تم بھی لہن نام بی کے مولانا ہو۔ صاحب میرے قریبی وں تعرکی زمین کل گئی جب بیش نے اس لڑکی جہاں آرا کوئشق عاشتی کی بیٹی ہر سے میں کرست ہے۔ گئی جب بیش نے اس لڑکی جہاں آرا کوئشق عاشتی کی بیٹی ہیں کرست ہے۔

## (ry)

 میں نے کہا۔'' معاف کیجئے گا۔ میں پینیں کہنا کہ آپ کے اس مشورے میں خلوس نہیں ہے۔ گراس زونے میں آپ کی بیآ و زبہت دور کی آو زمحسوس ہوتی ہے جیسے مانسی حال کو پکار رہ ہواب وہ گفر را ہوا دور آپ کے پکار نے سے واپس نہیں آسکنا۔ البتہ میں آپ کو لفین دلاتا ہوں کہ آپ کے زہنے میں بڑکی ہے والدین کی عزت ہوا کرتی تھی اور اس زمانے میں لڑکی خودا بنی بھی عزت ہے۔''

منش ہی کی مجھ میں بیات تدآسی اور مندین کر ہوئے۔''اماں رہنے ہے۔ بھی دو۔ اب! کیوں میری زبان کھلواؤ گے۔ بھائی میرے تو ہوش اڑ گئے۔ بھی دو۔ اب! کیوں میری زبان کھلواؤ گے۔ بھائی میرے تو ہوش اڑ گئے۔ بہا تو جہا تو جب بین طبعے کی جوڑی اور گفتگرہ و کیجے۔ بیاجہا تو جہا تو معلوم ہوا کہ صاحبر اور کو باقاعدہ ناخ کی تعلیم دی گئی ہے۔ استادا تا تھا لوروہ میری کا تعلیم دی گئی ہے۔ استادا تا تھا لوروہ میری کا تعلیم دی گئی ہے۔ استادا تا تھا لوروہ میری کی تعلیم دی گئی ہے۔ استادا تا تھا لوروہ میری کا تعلیم دی گئی ہے۔ استادا تا تھا لوروہ میری کا تعلیم دی گئی ہے۔ استادا تا تھا لوروہ میری کا تعلیم کی تعلیم دی گئی ہے۔ استادا تا تھا لیا

میں نے آباں '' بی باں نز ہت تو بہت انجھا ڈائس کرتی ہے۔ اپنے کا فی کے تشریف میں اور ایک مراتبدریڈ کرائس سے امدادی شویس اس کوناچ کا انعام بھی اس چفا ہے۔ ستار بھی خاصا بجایتی ہے اور اب خیال ریہ ہے کہ امتحان کے جنگزے ہے۔ چینن اس جائے قرگان سکیٹ شروع کررے گا۔

منٹی بگی نے واقعی میرے قالیمن پرتھو کتے ہوئے کہا۔'' تھو ہے اس '' افت پر رائعنت ہے یک تعلیم ورعبد میر رک پر کہا وم ڈھاری ہن گئے ور ''سے نمازی پر ہیز گارہ کو کرس کوچ سر سجھتے میں۔'' خیر وہ تو شادی شدہ ہے مگر یے نزمت جواس تن شے میں س کی برابر کی شریک میں بھلا بیدہ ھنگ جوان جہان کنوار کی نز کیول کے میں۔ الاحول والوقو ہ۔ میں نے کہائے صاحب سو باتو ان کی ایک بات میہ ہے کہ نزمت خود

یں سے بہا۔ صاحب ہو ہوں کا ایک بات بہ ہے اور ہاں کا کا گا میں پڑھ رہ ہوں تو خوداس میں بھی کا گا میں پڑھ رہی ہو و فام ہرے کہ بیز نمرگی اور زندو و ف تو خوداس میں بھی کم ند ہوگی۔ اب اگر آ جکل کی تعلیم یافتہ از کیوں میں آپ وہ پر الی خصوصیات و هونڈیں جو اسلے و تو ل کی بینیوں میں ہوا کرتی تعمیں کہ چشم فلک بھی ان کو نہ و کیے گھر میں اس طرح رہیں کہ ہے

ہر چند کین کے بیں نہیں ہیں

جھی کوئی آ واز نہ ہے۔اور ہوئی ہوڑھیاں ہروفت ان کوٹو کئی رہیں کرلز کی دوپشاوڑ ہے کا بیدۃ صنّک ہے۔ لڑ کی بھلامیہ جول ہوتی ہے۔ بن میا بی لڑکیوں کی لڑکی کیا دیدوں پائی مرسی ہے کہ تکھے جار کرکے ہاستہ کرتی ہے۔ ق قبعہ و تعبۂ وہ زمانہ مدت ہوئی گذر گیا۔

منتی بی نے کہا۔ 'ہاں صاحب! ازروئے قاعد وہم کوہمی اس زمانے
سے ساتھ ہی گذر جانا چاہئے تھا تگر ہم یہ رنگ دیکھنے کو زندہ رہ گئے ہیں
میرطال ہم سے کیامیاں مسعود کوافشیار ہے کدوونزیا کوآ زاد چھوڑ ویں۔ ' ہیں
نے اپنا فرض اوا کر دیا اور جنتا سمجھا سکتا تھا سمجھ دیا کہ زمانہ نازک ہے۔ لڑک
ذات کے لئے اتنی وصیل جھوڑ نا اچھا نہیں ہے گرنقار خانے میں طوطی کی آواز
سنتا کون ہے ؟ '

منتی بی نے فخرے کہا۔ ابن ہاں! میں نے فعان بی ایک افعان کے ایک اور میں میرک یو پیٹی مال کی چار پوئی سے جار پوئی اور مختے کی از کیاں پیچیئے تی تھے۔ ور کے مارے یا مجال کہ چرک کی ان کیاں پیچیئے تی تھیں ۔ مجلے کی از کیاں پیچیئے تی تھیں ۔ مجلے کی از کیاں پیچیئے تی تھیں ۔ مال خلا اس کی عمر میں ہرائے و سے بدالیا اشر میلا کے ان سے چھیل کر فی اشار و بھتا ہوں آپ کو چرستہ ہوئی کہ محلے کی از کیوں نے ان حصر سے کا نام افجان کی رکھیچھوڑ افتار

سی نے کہا۔ ' ہاشاء اللہ واقعی ہے حد سعید ہیں۔ خیراب قر راور جھیک قر اتی میں ہے مگر حال اب تک ہے ہے کہ اگر کولی شرکی براہ رست ن سے بات کرے قو ان کا اختادی شرہ کے ہوجاتا ہے۔ ناہت سے بات کرٹ میں کا ت بیں پسینہ بسینہ بوجاتے ہیں۔'

منٹی بی نے کہا ۔ ' بی نیس میاں روائد تو ان صاحبزادے نے بھی خوب پر پُرزے نکا لے بیں اور کائی شبتین ال بید بوگئی بین الم بہاں تک تر نفسہ میں وہ ان کا لے بین اور کائی شبتین ال بید بوگئی بین الم بہاں تک تو بین وہ ان ند باتا ہی ور اس کھر میں وہ ان صاحبزاوی کو و کھر رہا تی کہ رئز کی وات بو کر س کے بیار تک فیل میں ۔ قوان صاحبزاوی کو و کھر رہا تی کہ رئز کی وات بو کر س کے بیار تک فیل میں ۔ قوان حضرت نے بھی بیٹ سے بیر نکائے ورث س کو کیا مطلب میں بیٹون و کھون مینٹی سے اور دارور دارھی بنائے ورمنہ و بیکا نے ہے ، ب تو صاحبزاوے وہ العنی کائی تک پیلے بین ۔ کل و یکھا میں العنی کائی تک پیلے بین ۔ کل و یکھا میں

میں نے کہا ۔'' پھر آپ نے دومختف ہاتیں ملائیں ۔ میری نمرز کا نز ہت کے ناچ کے کیا حلق ہے؟ آپ تواس طرح کہدر ہے ہیں گویا میں خود ناچے دہابوں۔ یامیس تز ہت گوناچ سکھا دہا بھوں۔''

مشی بن نے کہا۔ ایس کیدر بادوں کدتم بھی تواس کو ہرائیس مجھتے۔ ا یس نے کہا۔ اور کھنے صاحب میر، اصول ہے ہے کہ یس خود اپنی رائے کا پابند دوسر نے کو کرنائیس جاہتا۔ البت ہے بیس پھر بھی کوں گا کہ ہے تربیت ایک فابحدہ چیز ہے اور ذاتی شرافت س سے بالکل مختف ہے دور ہو جود اس تربیت کے بیس ہے بات یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ فرنست نبایت نیک نباد اور شرافی اخصا کی نرکی ہے اور اپنے کو اتنا لئے دیے رکھتی ہے کہ کسی کی مجال نیس کے اس کو ایس و یہی نظ سے دیکھ بھی سکھے۔ رکھ رکھ کو اور

منشی جی نے بیزاری ہے کہا۔'' جہنم میں گیار کھارکھا وَ۔اور بھاڑ میں گئی پیشریفانہ خصلت۔ بہر حال میں نے اتو ایٹ کان بکڑے کہ میں اعجاز کے لئے ان صاحبز وی کا نام بھی نہ ول گا۔ پیصا جز ادی میرے اُرے کو تو تگنی کا ناچ نیچادیں گی۔''

میں نے کہا۔ 'اگرآپ میر مخلصانداور بالوث رائے پو ہے میں آق واقعی اعجاز میاں کا اور نزاجت کا کوئی چوڑ نہیں ہے۔ اعجاز میاں ہے جارے نہایت شرمیلے اور دوشیز وہتم کے جوان داقع ہوئے ہیں۔'

## (14)

جع صاحب کوتو شفقت اور جہاں آرا کے رو مانی کھیل کا ایسا چھکا پڑا تھا کہ اگر سہ بہر کوکس میں کی کوئی معروفیت نہیں ہے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو ہائٹم کے یہاں پہنچا دیا جائے ۔ ہی چجی کا بھی جا ہتا تھا۔ مگر ان بے چار ک کے لئے ان کا موٹا پاایک مستقل مرض تھا۔ اپنے کمرے سے اٹھ کرکوئی کے لئے ان کا موٹا پاایک مستقل مرض تھا۔ اپنے کمرے سے اٹھ کرکوئی کے لان تک جاتا ان کے لئے مجابد ہے ہے کم نہ ہوتا تھا بھی بھی آتا تھا کہ جینے نجے صاحب سوشل جی اس قدر سے خاند نشین بنے پر جور ہیں۔ ہر دعوت تا ہے میں نام ان کا بھی ہوتا تھا۔ مگر وہ پھھر فی صدی مجور ہیں۔ ہر دعوت تا ہے میں نام ان کا بھی ہوتا تھا۔ مگر وہ پھھر فی صدی کی ل جایا کر تی تھیں اور گو بظا ہر جج صاحب ان سے جینے کے لئے اصرار بی کی کر تے تھے مگر جب وہ انکار کر دین تھیں تو ان کے چبر سے پر ایسار نگ آجا تا گھا گویا ایک ہو جھا آتر گیا۔ خود نز ہت اپنے باپ کی اس من نفت پر ہنا کرتی تھا گویا ایک ہو جھا آتر گیا۔ خود نز ہت اپنے باپ کی اس من نفت پر ہنا کرتی تھا گویا ایک ہو جھا آتر گیا۔ خود نز ہت اپنے باپ کی اس من نفت پر ہنا کرتی تھا گویا ایک ہو جھا آتر گیا۔ خود نز ہت اپنے باپ کی اس من نفت پر ہنا کرتی تھا گویا ایک ہو جھا آتر گیا۔ خود نز ہت اپنے باپ کی اس من نفت پر ہنا کرتی تھا گویا ایک ہو جھا آتر گیا۔ خود نز ہت اپنے باپ کی اس من نفت پر ہنا کرتی تھا گویا ایک ہو جھا آتر گیا۔ خود نز ہت اپنے باپ کی اس من نفت پر ہنا کرتی

آ کہ وہ پروں وائی گیند اچھال رہے تھے۔ تھائی سے بیس نے کہا کہ اب کیوں شامتوں نے گیر ہے؟ کیوں مینڈ کی وزکام ہور ہاہے۔ بہر صل بحر پایا میں نے انشاء اللہ ایک آ وہ روز میں ان صاحبۃ اوے کو لے کروائیس چلا جاؤں گا اور دہاں ان کو بھر ان کی او قات پروائیس لانے کی کوشش کروں گا۔'' میں نے کہا۔''تو کیا وائیس کا تضعی ادادہ ہے۔''

منٹی جی نے کہد" ہاں بھائی اب جھے سے میبال کے رنگ دیکھے نیمیں ج تے ۔ ویکھ لین میمیاں مسعود سر پر ہاتھ رکھ کرند روئیں تو بدل دوں اینا۔ یہ لونڈ یا خود اپنی مرضی کا برؤ هونڈ ہے گ اوراس وقت ان نتج صاحب بہادر کو بہت طلے گا کہ اُڑ کی کوآز اوک وسینے کا کیا نتیجہ بوا ؟ "

میں نے کہا۔ 'مگریو آج صاحب خوا جائے ہیں کہ نز ہت اپنے شوم کا انتخاب خودکر کی اور بیال کا تن ہے۔''

منتی بی نے جمل کر اٹھتے ہوئے کہا۔ '' بس و بس ۔ جب وو خود اپنی ناک کاٹ کر جمیل پر سے پھرتے ہیں تو ہم کون اور آپ کون؟ میں اس کئے تو بیبال سے جار با ہوں کہ مجھ سے کسی دن جھڑا شہو جائے ان سرچھ ہیں ہے ۔''

ور صل جامر جل کئی تھی اور خود بھی کافی جل گئے تھے ہی نئے جھے کو نجات مل کئی اور پیلیمی علوم ہو گیا کہ نقریب مستقل نجات سلنے و ق ہے۔'' کہ جہاں آ رابات کرنا جا ات ہے تو نتے صاحب کے چرے سے سالدیشہ برس رہا تھا کہ کہیں چی راضی نہ ہوجا کیں طروہ خوش ہوگئے جب پی نے معذرت کرتے ہوئے ہے دیا کہ ایک تو میرے لئے یوں بی مشکل ہوتا ہے گھر سے نگفنا۔ دوسرے آئے تو طبیعت واقعی ست ہے۔ س کے بعد فج صاحب نے جھے سے کہددیا کہ ججھے کو پہلے بی کھیپ میں پہنچا دینا تا کہ جب تک تم ایخ ہیروکول وَمیں وہاں جائے سے فارغ ہولوں۔'

چنانچے سُدیہرکوای پروگرام پڑل کرتے ہوئے بچے صاحب تین بجے ای کارمیں آگئے جو مجھ کو لینے کا بڑ آیا کرتی ہے میں نے ان کو تنباد کھے پوچھا۔ ''لینی آپ بالکل تنہ ہیں منٹی بی تشریف نیس لائے۔''

فی صاحب نے کہا۔ ''اب میں نے صاحب کو کیا تا تا کہ یہ کپڑائی دن سے ریک رہا ہے۔ ہمرہ ال ڈرائیور کو مہیں سے والیس کر کے میں مزیت کواس کے کانے سے لیتا ہواہا ہم کی کوشی پر پہنی گیا۔ جہاں ہاہم اور جہاں آرا دونوں میر نظر تھے کہ میں نے صاحب اور نزیت کو لے کرکب آتا ہوں۔ جہاں آرائے سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے مجھ سے کبا۔'' شئے مولانا طے یہ جوا ہے کہ آج جب آپ شفقت کو لے کرآ کیں گے تو ہہم مولانا طے یہ جوا ہے کہ آج جب آپ شفقت کو لے کرآ کیں گے تو ہہم مائی بوں گے اور میں آپ سے کہدودگی کہ فوراً جائے ۔ ہاہم آپ کو کلب میں بلا گئے بیں۔ وہاں آپ کے منظر بوں گے لبذا آپ بھی ہم سے رخصت میں بلا گئے بیں۔ وہاں آپ کے مرے میں جاکران جانے گا آپ کے کا آپ کے کئے مرے میں جاکران جانے گا آپ کے کا آپ کے لئے بورکران میں سے کھانے کے کمرے میں جاکران جانے گا آپ کے لئے

تقى اوركى مرتبه جمه سے كبد چكى تى كدد كيسے مولانا يہ بے ونيا كارنگ كدميان بوی بھی ایک دوسرے کا ول رکھنے کو آپس میں مناقشت سے کام لیتے ہیں۔ بہرحال آج بھی جب جج صاحب نے براہ راست جباں آ را کوفون کیا کہ میری آج کی شام خانی ہے۔ لہذا میں تمبارے یہاں وہی تما شار کیلھنے پھر آربا ہوں تو اس نے اصرار کیا کہ چی کو بھی ساتھ لاسے اس کے جواب میں یہلے تو خود بی مج صاحب نے محجی کی طرف سے معذرت عابی مگر جب جہاں آ را نہ مانی تو اس ہے کہا کہ بھتی تم خود کہد کر دیکھاو۔ میں ٹیلیفون ان کے یاس کئے جاتا ہوں۔ اور پھر نچ صاحب نیدیفون برآ مدے سے چی کے ت کمرے میں لے گئے۔ غاٹیا اس مصلحت سے ٹیلی لون کی ؤوری بہت کمجی رکھوا چھوڑی ہے۔ چی اینے کمرے میں اینے ای جہاز برتشریف فرمائیس جوان کی مسہری کہلاتا تھا۔ ہرطرف سکتے اور گا اَ کئے لگے ہوئے تھے تا کہاس پر حسب خواہش میلو بدل لیا کریں۔ پچی دن گھراسی مسیری پرجلوس فر ماتیں اورمسیری کے جاروں طرف ان کے درباری کرسیاں بچھا کر بیٹھا کر تے تے ۔ وہ اخبار ای مسیری پر پر حق تھیں ۔ ناشتہ ای مسیری پر ار بی تھیں اورون كا كھانا بھى اسىمسېرى كے قريب ايك ميز بجيا كر پُن ويا جا تا تھا۔ البيتاشام کو بچے صاحب کی زبر دتی ہے وہ ذرا ہا ہرنگل آئی تھیں اور تھوڑی دہریہ میاں بوی سبزہ زار برنبل لیتے سے وررات کا کھانا عموماً کھانے کے کمرے ہی میں ہوتا تھا۔ بہر حال اس وقت جب جج صاحب نے ان کونون وے کر کہا

عائظام بوگا

یں یہ ہرایات لے کروائی ہوتا اور کائی پہنچ شفقت کا انتظار کرنے

لگا۔ شفقت حسب معمول وقت کی پوری پابندی کے ساتھ پہنچ گیا گرآج تو خدا

کی بناووہ کے دھج تھی کے وہائی ہے۔ فاختی رنگ کی نہایت قیمتی سرج کی بہترین

سل ہوئی شیروانی جالی کھلا چوڑیدار پا جامہ اور پیروں میں ہے کام کی بشاوری

سینڈل ۔ بیمینے عطر میں و و بے ہوئے جیسے بی وہ قریب آئے میں نے کہا۔

مینڈل ۔ بیمینے عطر میں و و بے ہوئے جیسے بی وہ قریب آئے میں نے کہا۔

خرالی شراماں محظر معظر

سیم آربی ہے کہ وہ آرہ بی اس نے ایک ادا سے اپنی کلائی کچا کرا پی کلائی گھڑی کی نم تش کرتے ہوئے کہا۔''د کھے لیج کس قد رفعیک وقت پر پہنچا ہوں۔''

میں نے کہا۔ ' بیتو میں پہلے ہی ہے مانتا ہوں کہ آپ فالباً گھڑی پر سور بوکر آتے ہیں۔ بہر حال شریف لے چیئے۔ میں بھی فارغ ہوں۔''

چنا پنج ان حضرت کو لے کر جب میں ہاشم کے یماں پینچا ہوں۔ چہاں آرااس طرح برآ مدے میں ٹہل رہی تھی گویا انتظار کی پہاڑی گھڑیاں کائے نہیں کئیں۔ ہم دونوں کو دیکھتے ہیں اس نے پہلے تو کچھ بھے ہے کہنا چاہا۔ پھر شنقت کو دیکھ کر کچھ تھک کی گئی اور آخر اس نے سرے پیر تک شنقت کو دیکھ کر کہا۔ القد جانے فلم ہے حیا نہیں ورنداس وقت کید تصویر رائع ا

شفقت نے کہا۔" کیوں آج کوئی خاص بات ہے؟" جہاں آرائے کہا۔" ہاں آپ کے لئے تو بھی خاص بات نہیں ہوتی۔ محرشیر واٹی واقعی اچھی بی کی ہوئی ہے۔"

شفقت نے کہا۔ " ی جمی تو اس نے ہے جو قاعد عظم کی شیر دانیاں سیتا تھا۔ مولا نا اواقعی ختم ہے اس ورزی پرشیر دانی کا سینا۔"

میں نے کہا۔' بابابقول جہاں آرائے آدی کا جسم ہونا جا ہے تم جا ہے سمی مو چی ہے سلوا کر بہن او کپڑاا چھا ہی گے گاتم پر۔''

جہاں آرانے کہا۔''اب ویکھتے میری آتھوں میں فاک سیداور کندھے اس سیح تناسب سے میں کہ معلوم ہوتا ہے کہ معظم کی شیروانی پین آئے میں۔''

میں نے بنسی ٹالنے کو کہا۔''اور وہ کہاں ہیں آپ کے فدو ی؟'' جہاں آ رائے کہا۔''ارے ہاں تو بہے۔ آپ اوگوں کود کی کرمیں ان کوتو بھول ہی جاتی ہوں وہ کہہ کر گئے جین مولا ٹا کوفور آ کلب بھیج دو میں ان کا انتظار کر دیا ہوں۔''

یں نے کہا۔" معلوم ہوتا ہے آج وہ کھلائے گا مجھے جوا اور میری چیب میں دام بھی نہیں ہیں۔"

شفقت نے جیب سے پری نکال کر کی سنر اوٹ و تھاتے ہوئے کہد۔ ''واموں کی کیا کی ہے جھ سے لیجے'۔'' موتا كياً دى جان إوجد كرموت كمنت الي جلا جائياً

جہاں آرانے بڑی افسرد گی ہے کہا۔'' کاش یہ جھے ویہلے سے معلوم موتا كه آپ مجھ كوال طرح منجدهاريس تنبا تجھوڙ ويس عين اور تكي من

شفقت نے گیرا کرکہا۔'' بھئی تو یہ ہے تم ہے کھی۔صاحب ہوت تو سنے ۔ اس بخدادوسری بی بات کہدر ہا ہوں۔ احجما اگر تمہار مطلب یمی ہے كدوه اين بحرے ہوئے پستول كا مجھ كونشاند بنا دیں تو سرتسيم فم ہے۔'' جہاں آرائے اینے کوسنجال کر کہا۔ 'اس تتم کے معامدت میں موت ے تو کھیانا ہی پڑتا ہے۔ وی مثل کہ

جي کوجود ين دو دل عزيز ال کي الي ميل جائے يون؟ "تو چرمیں صاف کہدووں أن سے

شفقت نے اس کے جواب میں اس حسرت سے جہاں مرا کودیکھ ہے كديم بين سے جرايك كے لئے بنى روك مشكل جوگيا اور آخر باشم كے س تھ يس بابرا عميا ك فريب كبيس بهم بهم كراسية قلب كى حركت ند بندكر بينهي " میں ئے چلتے ہوئے کہا۔''شکریہآ پ کامین تو دراصل کھیلنا ہی نہیں چ بتا۔ بہر حال میں بیٹی جاؤن گا تھوڑی دیے ہے۔"

وروبال سے رفصت ہوكريس كانے كے كرے ين الحميا جبال تناشل يد تماش و يكف عن مح تف ين في جائ اليد الله تاريال اور نز جت نے پیالی بنادی۔ میں جانے پیتار ہا۔ادھر جبال آرااور شفقت میں گاڑھی چینتی رہی۔ جہاں کرائے ہے چھروہی بات چھیڑی۔خداکے لئے مجھے ية وَيْهُ وَكُهُ حِجْمِي يَحْيِول كَالْحَمِلَ مِنْ حَرَكَبِ تَكَ جِارِي رَبِعُ اورابِ تو مجمع اور مجى كوفت مورى ہے۔ سے كمان حضرت كوواقعي كھ شك پيدا موكيا ہے ادروہ گرانی بھی فرمارے ہیں۔''

شفقت نے کہا۔ " پھرتو ہم کواور بھی احتیاط بی سے کام لیتے رہے۔ آپ کودوس ہے کے جذبات سے کیا سرو کار۔ میں بیکتی ہوں کہ اب کھل کر س منة آج في كاوقت ب كل كهد ب تق كد جمع بروقت الي جان كاخطره ے اور مجھے محسول ہوتا ہے کہ جسے ایک سابیہ سے جومیرے اور تمہارے درميان حائل مورم ہے۔ چڙ نچيڪ دن عيجرا مواپستول ساتھ رڪھتے ہيں۔" شفقت کے جرے کارنگ اڑگیا اور بمشکل تم موہ یہ کبسکا۔ "میری مع يب كمين يباق الاداكم كردول."

جبال آرے کہا۔ 'و کیا آپ کی لائف انتور نیس ے؟'' شَفْقَت ئے کہا۔ ' صاحب النف انشور ہوئے کا مطلب بیرتو ثبیں

میں اور بیکم ضاحب جب سے برابر دوری ہیں۔"

بخ صاحب نے میری طرف مزتے ہوئے کہا۔'' آخروبی ہواجس کا اندیشہ تھا نامکن ہے کہ بید مطرت آئیں اور بغیر ہنگامہ بر پا کئے ہوئے واپس علے جا کیں۔''

اور یہ کہہ کر ہم سب کو ساتھ لئے بچی کے کمرے میں پہنٹی گئے جواپی ای مسہری پر لحاف اوڑھے لینے پڑی تھیں اور آپا پیر دبار ہی تھی۔ نج صاحب نے کمرے کی تمام بتیاں روش کرکے بچی کے منہ سے لحاف ہٹاتے ہوئے کہا۔''کیابات ہوئی بیگم۔''

چی نے اپنے کو بمشکل شکفتہ بنا کر کہا۔" بات کیا بوتی وہی جس کاروز ہم آپ سب انتظار کیا کرتے تھے۔"

ج صاحب نے کہا۔ ' چربھی اس طوفان کے لئے بہانہ کی کیا اِت بی ؟''

پچی نے کبا۔ ''بس آپ کے جانے کے بعد بی وہ بیرے کمرے میں آگئے اور گئے بچنے بخت کو بھول گئے ہو۔'' جی اصلیت کو بھول گئے ہو۔'' جی صاحب نے کبا۔'' اصلیت سے کیا مطلب؟ لیعنی ہم ان کے نزویک کچھ بدتو سے بیں اوراب اپنے کو پچھ بہتر بڑا کر پیش کررہے ہیں۔'' چی نے کبا۔'' نہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم پچھ ضرورت سے چی نے کبا۔'' نہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم پچھ ضرورت سے نیادہ آزاد خیال ہوگئے ہیں۔ موباتوں کی ایک بات یہ کہاں سے نیا

### (M)

ہائم کے گھرے جس وقت میں نج صاحب اور زہت کو لے کر جج صاحب کی کوشی واپس آیا ہوں یہاں موت کا ساسکوت طاری تھا۔ درود پوارے ویرانی برس ربی تھی۔ صرف بیرا سر جھکائے برآ مدے میں کھڑا تھا۔ نج صاحب نے برآ مدے میں وافل ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ''کیابات ہے بیرا؟''

اس نے سمجی ہوئی آواز میں کہا۔ 'آپ بیگم صاحب کے کمرے میں چلے جائے۔''

بنج صاحب نے تشویش سے بوجھا۔ "مربات کیا ہے؟ بتاتا کیون تہیں۔"

يرے نے کہا۔" منٹی صاحب کچھ اراض مور بہت چیخ جلائے

کی بیآ زادی نہیں دیکھی جاتی۔ ایک ایک بات پرتو وہ ٹو کتے ہیں۔ آج کہنے گئے کہ ڈوب مروا گرغیرت ہو کہ لوندیا کو طبلے کی تھاپ پر کولے مذکان سکمویا جارہاہے۔''

نج صاحب نے کہا۔'' پھران کا اجارہ؟'' بھی ہماری لڑکی ہے ہم جو چاہیں کریں وہ کون؟ خیروہ تو حماقت کی ہاتیں کرتے رہے۔ مگر جناب کس تقریب میں دوئی تھیں؟''

چی نے مسر اکر کہا۔ " ندلین -البتہ جب ایک آون کے جائے گاتو کہاں تک کوئی ہے۔ یس نے بھی آخر کہدویا کہ بھائی صاحب آپ کو یہ باتمی نا گوار ہیں تو چپ ہور ہے۔ برا بھٹاتو اس وقت کہتے اگر ہم آپ ہے کہیں کہ ضدار اہماری لاکی کوسمیٹ لیہتے۔"

نج صاحب نے کہا۔ 'مصیب تو یہ ہے کہ وہ اس غلط نہی ہیں ہے کہ وہ اس غلط نہی ہیں ہی ہے متنا ہے کہ گویاان کے اس چغد لونڈ ہے اعجاز کو ہے بل کے لئے پسند کیا ہو سکن ہے۔ پہلے انہوں نے اس کو پھیجا وہ ایک ہی گا دُوی۔ لڑکا استے دن یہاں رہا اور بات کرنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ مولانا آپ کوئیس معلوم ۔ بیصا جزاد ہے جب تشریف لائے تین تو چائے کی بیالی میں ٹوسٹ تو اُکر بھگولیا کرتے ہے دب تشریف لائے تین تو چائے کی بیالی میں ٹوسٹ تو اُکر بھگولیا کرتے ہے اور تیم اور چھولیا کرتے تھے۔ میز پر کھانا کھاتے تو یہ مال بوتا کہ ہم اُوگوں کو ایکا کیاں آئی تھیں ۔ صاحب 'یہ ایڈ بیٹ انگلیاں منہ میں وال ہوتا کہ جم اُوگوں کو ایکا کیاں آئی تھیں ۔ صاحب 'یہ ایڈ بیٹ انگلیاں منہ میں وال کر چاٹا کرتا تھا۔ چاول اس طرح آئی یا نیچی انگلیوں ہے مسل مسل

کر کما تا تھ کہ نا تو بل برداشت ہو جاتا تھا وہ منظر خیرائے ون یہاں رہنے کا منتجہ بیدتو ہوا کہ ان برخور دارئے آ دمیت کے جائے میں آنا شروع کر دیا تھا۔ مگرو وکھیرا جائل مطلب اولے میں تنفظ کی اور آلصفے میں املا کی غلطیاں کرتا ہے اور اس تو بل تو وہ ہے جی نہیں کہ سی مہذب سوسائن میں اب بھی اس کو لے جایا جائے۔''

بچی نے کہا۔ 'نیو ہم آپ کہتے ہیں نا۔ گر بھائی صاحب تو اپنے ای جنگلی پراید افخر کرتے ہیں کہ میں کیا کہوں۔ کہنے گئے کہ میں اپنی صاحت ہے یکی ارادہ لے کر آیا تھا کہ نزیا اور اعجاز کے فرض سے ہم دونوں سبکدوش بوچا کیں مجر میں تو اب کان پکڑتا ہوں۔''

ن صحب نے کہا۔'' یہ تھی جھاتی ہوا کہ وہ کان پیزر ہے ہیں ورنہ جھ کو پیضد مت انجام دینا پڑتی اگر دہ اس نسبت کا ذکر چھیزتے۔ ہم حال اب کیا ہے ان کا پروگرام؟''

پچی نے کہا۔ 'سمامان ہائد درہ ہیں۔ اعجاز نے دبی زبان سے کہا کہ میں فی الحال جانائیں چاہتا تو اس کی وہ مرمت کی ہے کہ ججھے تو تعجب ہی ہوگیا کہ جوان اڑے بھی اس طرح پہنے جاسکتے ہیں۔ جوتا تک لے کردوڑ ہے اس کے پیچیے۔ بہر حال ثمامیاسی وقت چلے جا کیں۔''

ن ساحب نے کہا۔' دخس کم جہاں پاک میں جوہت موں کدمیر ان کا سامن شہو۔ورشضبط کی انتہا ہو چک ہے میں ان کی الی خبر اول کا کدوہ بھی

ياد كريس."

نج صاحب سے باتی کردی دے تے کر میرے نے ایک لفاف لاگر ان کودیے ہوئے کہا۔ "میا تا ان صاحب نے دیا ہے۔"

جے صاحب نے لفاقہ ہے کر پہلے مختلف جیبوں میں چشمہ ٹولا۔ پھر مجھ سے کہا۔ "مولا ناسنا ؤیڑھ کر کیا لکھا ہے۔"

مي ن لف فد كلول كر خط يره مناشروع كيار" جناب خالوصا حب قبله مذظله كذارش بيب كمآح والدصاحب فبلداورخاله صاحبهم مسك درميان جو ر بحش ہوگئ ہے اس کی سز الجھے بھگنا ناپڑ رہی ہے۔ اور میں مجبور کیا جارہا ہوں کہ اس وقت والدصاحب کے ہمراہ واپس جاؤں گریس کسی طرح نبیں جا ہتا ك يس يهار سے جاؤں۔ من يد خط بھي خسل خانے من بيٹي كراكھ ر باہوں۔ اس لئے کہ والد صاحب ایک منٹ کے لئے بھی اس کے روا وارنہیں کہ میں يبال مول - يل والدصاحب كى مرنارافتكى برداشت كرسكنا مول \_ مجهوي بھی منظور ہے کہ مجھ کو عاق کردیں اور بھی میری صورت نہ دیکھیں۔بشرطیکہ آپ مير ساسر پر باتھ رڪيس اور جھ کواڻي نداي ميں قبول کرليں '' جج صاحب نے چیخ کر کہا۔ '' بس کرومولانا میں نہیں سننا جا ہتا ہے

چی نے کہدا 'میصا جزادے تو جھے رہتم نگے۔ گویا براہ راست نبعت دھ دہے جیں۔مینڈ کی کوچی زکام ہوا۔ اُ

جے صاحب نے بڑی تنخی ہے کہااور رکھواس کو کلیجہ ہے نگالگا کراور پالو آسٹین میں میسائی ۔''

نزجت نے کہا۔' ﴿ يُرِی بِينطاتو آپ انگل کوخر وروے و بیجے ۔'' میں نے کہا۔' انہیں کیا فائدہ۔اس خطاکا جواب بس بہی ہے کہ آپ کوئی جواب ندریں۔''

نج صاحب نے کہا۔ مگر ذراد کھتے تو سہی مولانا کہ بیاس اعجاز کا قط ہے جس کے متعلق خیال بیتھا کراس کو ہات کرنا ہی نہیں آئی۔''

چی نے کہا۔'' وہی تو یس بھی کہدرہی ہیں کہ یہ تو بڑے چھے رستم نکلے وی مثل کہ مندلگائی ڈوٹنی گائے تال ہے تال۔''

ج صاحب نے کہا۔ واقعی میری بھی وہی رائے ہے جو ب بی کی ہے۔ یہ خط میں ان کے باوا جان کی خدمت میں بھیجد وں۔''

چی نے کبا۔'' جانے بھی دیجئے اور ان کو دفع ہی ہونے دیجئے۔ یہ اچھا بی ہوا کہ اس مرتبہ یہ ہمیشہ کے لئے روٹھ کرجارہے ہیں۔''

پیرے نے پھر آ کرکہا۔'' مولانا ص حب آپ کو یاد کردہے ہیں منش جی۔''

نج صاحب نے بگر ترکہا۔" کہددوان سے کنہیں آئے مولانا۔" چی نے کہا۔" نہیں نہیں یہ غلط ہے میرے خیال میں مولانا کو جلا جانے وو۔ دیکھیں ان سے کیا کہتے ہیں۔" معانب شيخ گا-"

یں نے کہا۔'' آپ بزرگ ہیں۔ووسرے آپ نے کہا ہی کیا ، ، ،

ے؟''

منٹی جی نے گلے ال کر رخصت ہوتے ہوئے کہا۔'' اچھا بھائی خدا حافظ ابیں نے اعجاز سے بھی ہاتھ طلایا اور پھر بید دنوں باپ بیٹے تا تکے پر پیٹے کرروات ہوگئے۔ بیرے نے کہا۔'' تا تلکے برسامان رکھوا بیکے ہیں شاید ملنے اور رخصت جونے کو بلایا ہے۔''

ن صاحب نے کہا ۔ ' جائے مول تا۔ گر دب کر بات کرنے کی ضرورت نین ہے۔ اگر کوئی ایسی و لیے مول تا۔ گر دب کر بات کرئی گا۔ ' میں فرورت نین ہے۔ اگر کوئی ایسی و لیے کا ۔ ' میں ن صاحب کی میہ ہوایت لے کر باہر جو آیا تو معلوم ہو کہ کوشی کے بھی فک پر گا گئے کے پاس مثلی تی مع اپنے ہر خور دار کے گھڑے ہیں۔ چنانچہ میں جس کھی و ہیں حاضر ہوا۔ مجھے کود کھتے ہی مثنی بی اپنا حقد اعجاز کے ہاتھ میں دے کرمیری طرف بوصے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ''

" وبھی مولان ہم تو چلے بلکہ چلے کیاوہ ی جوکی شاعر کا کہنا ہے کہ ۔ آج و وے کر تیری جنت سے ہم نظے میں اس مصرع کواپی جگہ بھے ہوئے کہا۔" بی ہاں جھے تو ابھی معوم ہوا کہا یک دم آپ چل ہی دیئے۔"

منتی کی نے کہا۔ 'انشا واللہ آپ کا بھی بھی حشر ہوگا۔ مولا نا۔ اس گھر میں کسی غیرت دار کے لئے کوئی ٹھکا نائبیں ہے۔ بہر حال بیں تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھ کہ میں اب یہاں نہیں روسکتا۔ بخد ا پاگل خانہ ہے۔ یہ گھر ایک سے ایک سرپھر اموجود ہے یہاں۔ صدیہ ہے کہ و ومیری موٹلی سالی اس کا بھی وہ غ خراب ہوگیا ہے۔ نج کی جوروین کر خیر چھوڑ نے اس تھے کو۔ صرف آپ ایک یہاں ایسے ہیں کہ آپ سے رخصت ہوکر جاربا ہوں۔ میر اکہا سا '' ڈیڈی میں نے دونوں سے کہ دیا ہے کہ آج کا تھانا میرے اور تمبارے مبنا ہے کی تقریب کا کھانا ہے۔''

نج صاحب نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ '' یے فلط ہے۔ یہ کھاتا صرف یوم نجات کی تقریب میں ہے کہ خدانے ہم کوشش امراز علی الی بلائے ہے در ماں ہے نجات دی ہر چند کہ ہم گنہگار اس ہخشش اور اس کے کرم کے مستحق نہ ہے۔ گر گناہ گاروں پر بھی رحمتیں برسانے والے مولانے ہماری ہے کہی اور یے بی دیکے کرہم کواس عذاب سے نجات دی۔''

چی نے کہا۔ " کی آج تو ای محسول ہورہا ہے میسے کی قید سے رمائی لی بول "

جی ماحب نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ '' رمائی تو ہے ہی جیلر صاحب جو تقریف لے ہیں جیلر صاحب جو تقریف لے ساتھ صرف ماحب جو تقریف لے گئے۔ بہر حال اس کھائے کو قو اعلان کے ساتھ صرف یوم نجات کا کھانا کہوں گا۔ تمہارے بہتا ہے کی تقریب گھر بھی اس میں مورف کھانا تھوڑا ہوگا۔ اس میں تو دو ہے بدلے با کیں ہے۔ تم دونوں ایک دوم سے کا منہ پیٹھا کروگی۔ وغیرہ وغیرہ۔

میں ئے کہا۔ 'صاحب آپ لوگوں نے تو منشی جی کو یہاں سے روانہ کر کے جھے کو ویران کر دیا۔ میرای کم واتو ان کا ہیڈ کو ارثر تھا اور میں بنی ان کا عدیم خاص تھا۔ کالج جائے سے پہلے اور کالج سے آئے کے بعد پھر رات کو کھائے کے بعد۔اب کون میری مجلس کرم کرے گا۔''

(44)

آئ تی جی صاحب نے ہوم نجات منایا اور چونکد کارلج میں چھٹی تھی۔
البغدا سطے بی پایا کہ بنخ پر ہاشم اور آرا کو بھی بؤالی جائے اور یہاں سے سب
ساتھوان کے گھر جا کر حسب معمول شفقت اور جہاں آرا کا ڈرامہ دیکھیں۔
چنا نچہاں پروگرام کی اطلاع نز ہت نے جہاں آرا کو کر دی اور تو اور آجکل
جہاں آرااور نز ہت کی بڑی گاڑھی چھن رہی تھی۔ وہ زبر دست بہنا یا ہوا تھا
کہ ایک کو دوسرے کے بغیر چین ہی نہ تھا۔ صدیہ ہے کہ نز ہت نے ہاشم کو
یا قاعدہ دولیا بھائی کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی خبر نج صاحب کو بھی تھی اور
پاقاعدہ دولیا بھائی کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی خبر نج صاحب کو بھی تھی اور
پاقاعدہ دولیا بھائی کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی خبر نج صاحب کو بھی تھی اور
پاقاعدہ دولیا بھائی کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی خبر نج صاحب کو بھی تھی اور
پاقاعدہ دولیا بھائی کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی خبر نج صاحب کو بھی تھی اور
پی اور نے تھے۔ چنا نچا آئ بھی نز ہت جب جباں آرا کو
پودائوں بھی بہت پیند کر تے تھے۔ چنا نچا آئ بھی نز ہت جب جباں آرا کو

سیٹی بہاتے دیکھا۔ بات بات ہیں بنس دیتے ہے۔ بیوی ہے بھی پہلیں
ہوری تھیں۔ نزبت کو بھی چھیڑر ہے تے اور تو اور بیرے کو بھی اپنا ایک پرانا
کوٹ بخش دیا۔ میرے کمرے کے لئے بھی نئے قالین کی منظوری دے دی
بلامیرے کمرے کوخودا نبی گرانی میں تھیک کرانے کا اراد و کرلیا۔ جس کے معنی
بید ہوئے کہ اب اس کمرے کا تمام فرنچر بدل جائے گا۔ نہ جانے کئی فیتی
چیزیں اس میں سجادی جا کیں گی اور اب یہ کمر فی جو جلسے گا واقعی تھا تھ دار۔
اس لئے کہ نج صاحب یا تو کسی طور متوجہ ہی نہیں ہوتے اور اگر توجہ فر مادئی کسی
طرف تو اپنی فیاضی اور اواد العزی کی حد دکھادیے تھے۔'

کھانے کے وقت سے پچھ پہلے ہی ہاشم اور جہاں آرا بھی آموجود ہوئے۔اور بچ صاحب نے پہلے وان دونوں کوشنی اورا گاڑے جانے کا مڑود سایا۔اس کے بعد تفصیل سے منٹی بی کا تھارف کرایا کہ بید حفرت خد وند کریم کے جلال کا کیمانمونہ تنے۔اور عذاب جہنم کی کتنی ہولناک قتم واقع ہوئے شخے گر جہاں آرائے پوری دوداوی کرکھا۔

''واہ پچامیاں آپ نے میراایک لا جواب شکار بھگا دیا۔ آپ کوکیا معلوم ہے شفقت کے بعد میرے پروگرام میں اعجاز بی تو تتے۔ بائے وہ ان کی ٹاکٹھدا ادا کیں۔ وہ ان کے بہو بیٹیوں کے سے انداز ایسے چھوٹی مونی انسان کہاں ملتے میں۔ان کے لئے تو ع بڑاروں سال ڈکس اپنی بے تورٹی ہے دوتی ہے چی نے کہا۔ ' ہاں بھی تمہارے بھی دل گردے کا جواب نیس ہے۔'' مزجت نے کہا۔'' آپ کے کمرے کا تمام سامان اگر آن کھ ٹا دجو تا تو نکال لیا جاتا۔ کمرہ دھلتا دہائٹ داش ہوتا اور پھرے اس کوٹھیک کی جاتا وہ کمرہ تو خاصہ کہاڑ خانہ بن کررہ گیا ہے۔ قالین ہیں نہ جانے کتے گیلن حقے کا یاتی جذب کیا گیا ہے۔''

نتے صاحب نے کہا۔''وہ قالین بدلواوو۔ خیرتم فکرنے کرومیں خود ہی کل ان کا کمرہ تھیک کراؤں گا۔ اپنی خاص گھرائی میں سیمیرے محن ہیں کہان ہے چارے نے منتی امتیاز علی ایسے خدائی فوجدار کی موجود گی میرے لئے جہاں تک ان سے ہوسکاغیر محسوس بنانے کی کوشش کی۔''

چی نے کہا۔' واقعی بے جارا ہماراعذاب اپنی جان پر جمیلتارہا۔'' نز ہت نے کہا۔ گر انگل بھی ان سے اٹنے خوش تھے جیرت ہی ہوتی تھی۔ شاید ہی وہ بھی کسی سے اثنا خوش رہے ہیں۔''

نتج صاحب نے کہا۔ نہیں صاحب یہ یقینا جادوگر ہیں بلکہ ہی تو ان کو سیرائے صاحب یہ یقینا جادوگر ہیں بلکہ ہی تو ان ک میرائے دینے و لا تھا کہ خواہ گنواہ کا کی بیں پروفیسر بنے ہوئے ہیں۔اگر میہ سمرکن کے لئے جانور سرھانے کا کام شروع کردیں تو اس سے بہت زیادہ الجھے رہ کئے ہیں۔''

دیر تک ای تشم کی ہوتی رہیں۔ بچ صاحب آج بہت دن کے بعد تر نگ میں آئے ہتے اور دوواقعی یوم نجات منار ہے تتے ۔ کی مرتبہ تو ان کو

آئ بینی جایا کرے گا۔ چنانچدو ومقررہ وقت برکائے پہنی گیا۔ اور میں اے لے کر ہائی جایا کرے گا۔ اور میں اے لے کر ہائی م کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت ہائم اور جہاں آرا دونوں بیٹھے جلغوزے کھارہے بنے۔ ہم لوگ اس میں شریک ہوگئے اور جو ہات شفقت نے راستے میں اوھوری چھوڑی تھی وہ پھر شروع کردی۔

ہاں تو مولانا آپ کا خیال ہے ہے کمنٹی امتیاز علی معدائیے قرز ند دلبہتد کے خواہ مخواہ می تشریف لے گئے۔

یں نے کہا۔ 'جھ کوتو ہی علم ہے' آپ نے کیا تجھ اور ساہے۔''
شفقت نے کہا۔' اب جھ سے سنے کہ واقعہ بیادا کمٹی اتمیاز علی اس
غرض ہے آئے تھے کہا عباز کی نزست کے ساتھ کم سے کم مقنی کرائے مقنی کی
اگوشی نزست کو ضرور پہنچادیں۔ وہ بماری معلی چی بھی یہی چاہتی تھی اور
بمارے چیا تو آپ جائے ہی جیں کیا نہایت چغدوا تھ جوئے ہیں جورد کے
بمارے چیا تو آپ جائے ہی جی کیا نہایت چغدوا تھ جوئے ہیں جورد کے
غلام ۔ چنانچہ وہ تھی راضی ہو گئے تھے گرفین وقت پر نزست نے انکار کردیا۔''
بمال آرائے کہا۔' نزست ریتوشا یکی خاتو ن کا تام ہے۔''
مشفقت نے کہا۔' نہاں ہاں جج صاحب کی صاحبز ادی تو صاحب ان
صاحبز ادی نے یہ کہ کرصاف الکار کردیا کہ آگر شفقت سے میرگی شادی نہیں
میاحتی تو اس بہود ہے ہی نہیں ہو گئی۔''

شفقت نے کہا۔ 'ای دجہ ہے تو جھے دہ گھر چپوڑ ناپڑا کہ دہ عزیز ہ خواہ مخواہ اپنے کومیرے سرمنڈ سے پڑگی ہوئی تھیں۔'' جہاں آرائے کہا۔''بیتو بیچا میاں آپٹن کی تحقیر کررہے ہیں۔ بہی تو میرا کمال ہوتا کہ میں آپ کوان بی برخوردار کی سعادت آ ٹاری کے تماشے دکھاتی ۔''

ہاشم نے کہا۔'' ما حب بربڑی بلاجیں۔کائی میں ایک سے ایک زام خٹک کو انہوں نے ایسا شخشے میں اتارا کہ تو بد۔ وہ تو کہتے کہ خوش نصیب تھا۔ا گیاز ان کے جھے نہیں جڑھاور نہ گت بن جاتی غریب ک۔'

کھانے کے کمرے کی تھنی جی اور ہم سب بیز پر آگئے۔ پر تکلف کھانا اور بے تکلف محمال ، لطف آگیا اس کھانے کا ۔ واقعی ہاشم اور جہاں آ را تو اس گھر میں ایسا تھل ل گئے تھے کہ ان کومہمان کہنا ہی غط ہے اور جج سا حب اور چی بھی ان کوا پنے گھر ہی کے افراد میں شامل مجھتی تھیں ۔ ہاشم ہا تا عد واس گھر کا دایا و بنا ہوا تھا اس لئے کرز ہت کے دو ٹھا بھائی کئے کا متیجہ یہ واکر تو کر چار سب دولہامیاں کئے گئے تھے۔''

کھائے کے بعد بھردر محفل جی رہی پھر بچ صاحب اور پچی جہاں آرااور زہت توہاشم کی گاڑی پرہاشم کے ساتھ روانہ ہو گئے اور میں کالج میں روانہ ہوا۔ اس لئے کے شفقت سے طبیحا کہ کائی کھل ہویا بند ہم صال وہ کالج

#### (r.)

میراخیال درست نکلا۔ واقعی جہاں آرائے شفقت کی ہے ہووہ گوئی اس حد تک ہر اخیال درست نکلا۔ واقعی جہاں آرائے شفقت کی ہے ہیں اس حد تک ہر داشت کی کہ اس کا سارا موز بی ختم ہوگیا۔ چنانچہ جب میں شفقت کو پہنچا کر پھر ہائم کے یہاں آ یہ ہوں ۔ تو دہ ایک دم جھ پر برس پڑی۔'
'' دیکھے مولا نا! اب ہے نماق ختم ہے مفض اب ابن صدوں ہے گذرتا جاتا ہے میں نے اپنے کو بہت سنجالا۔ ورنہ بی جا بتا تھا کہ جوتی اتاروں اور ناجیو ٹی شروع کردوں۔'
ناجیو ٹی شروع کردوں۔'

ہائم ہے لہا۔" مولا نا! بیدہ ہی الرک تونیس جوآپ کے ساتھ کا کی جایا کرتی ہے۔ وہ تو بروی معقول الرک معلوم بوتی ہے۔ اگر شفقت صاحب اس سے بھا کے بیل تو تعجب بی ہے۔"

جہاں آرائے کہا۔'' خیرشفقت صاحب اس پر پھرتفصیلی باتیں ہوں کیں۔ ہاہم تم جائے منگواؤ۔ میں جائے پی کر ذرا آرام کرنا چاہتی ہوں۔' میں سمجھ کی تھا کہ جہاں آراان گتا خیوں کی تاب نہیں لاکل جوشفقت نے بچ صاحب چچی اور نز ہت کی شان میں کی ہیں اور وہ اس محفل کواس وقت ختم کرنا جا ہتی ہے۔لہذا میمخل جائے کے بعد ختم ہوگئی۔ ا مّیا زعلی اور آج عی ان صاحبز اوے کو خبر بھی ہوگل ۔ تعابر ہے کہ آپ نے ان ہے ذکر کیا ہو گاور نہ پھر ان کو کیسے خبر ہوگئی؟''

میں نے کہا۔ ' بیسوال میں خودان حفرت سے کر چکا ہوں۔ اس کے جواب میں کے کہا ہوں۔ اس کے جواب میں کہتے گئے کہ مولا نا میری ک۔ آئی وَی بھی وہاں موجود ہے اور میرے جاسوں منٹ منٹ کی خبر مجھ کولا کردیتے ہیں۔''

پی نے کہا۔ '' ہونہ ہو۔ یہ ہمارا پیرا ہے۔ وہی اس کا سب سے بڑا طرفدار تھا اور اس نے ایک دن مجھ سے کہا تھ کدصا جز اوے صاحب کے تھاور کہدر ہے تھے کہ میر اپیلا سوٹ کیس بیگم صاحب کی اجازت لے کر بھے کو لا دو۔ میں نے اس کو ڈانٹ دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمک حرام اس سے اب تک ال رہاہے۔

نز جت نے کہا۔''می آپ نے رات، س کی بات نہیں تی ۔ کہدر ہاتی کداس گھرے بے قصور نکال دیئے جاتے ہیں اور جوآستین کے سانب ہوں وہ پالے جاتے ہیں۔ آئ پیتہ چلا ہوگا صاحب کو بھی کدان کے اصل دشمن تو یہ تے فشی ہی۔''

بچ صاحب نے کو ۔ "مولا تا سب سے پیدا کا م تو یہ کرتا چاہئے کہ اس بیرے کا حساب کیا ہوئے ہیں اس سے نہیں گھر ان کے حساب کیا ہوئے ہیں اس سے نہیں گھر ان کے حساب کیا ہوئے ہوگھر یلو سیاست میں حصر لینے نکیس - خطرناک ہوتے ہیں ۔'

ایک اواکارکواین واتی جذبات اور محسوسات سے اسلیج پر کوئی تعلق نہ ہونا چاہئے مرآج تم اپنے جذبات کی رویس مید کئیں۔''

ہائم نے کہا۔' واقعی یہ کیفیت میں نے ان کی کھی نہیں دیکھی۔ مجھے فور چرت مور ،ی کھی ۔ ا

چی نے کہا۔اس میں جیرت کی تو کوئی بات نہیں۔ وہ سعادت مند اپنے اس چیا کو گالیاں دے رہا تھا جس نے ہمیشدا پی جان چیز کی ان لوگوں ر پہلے ان صاحبز ادے کے والد کا گھر تجرا۔ پھر خودان کوسمیٹا۔''

جع صاحب نے کہا۔ ' خمر وہ سب میر نے انک سے اور میں نے بنا فرض پورا کیا۔ اب مدیر خور دار اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ البتہ ہے لی کے متعلق جو بہووہ گوئی وہ کر رہا تھا اس وقت ؤرا بھی کو بھی طیش آ چلا تھا۔ مگر میں نے فوراً اپنے کوسنجالا کہ بیتو تماشا ہے۔ جمثیل پر میں داقعہ کا گمان کیوں کروں محر خود بیصا جز ادی آج ایے فن میں ناکا مرہ گئیں۔''

جہاں آرائے کہ ۔''فن کی بھاڑی ساب بیتونیس بوسکنا کہ وکی فن کے پیچھا ہے ہزرگوں وگالیاں کھلوائے اور ذرا فلط فہمیاں تو دیکھے کہ زہت نے میری وجہ سے اٹکار کرویا ہے۔ تی چہا کہ جوتی کے تلے پر آئیندر کا کران کے سامنے چیش کرویا جائے کہ ذرامنہ تو ایکوں کے سامنے گھال بھی نے ڈالے۔''

جے صاحب ف سرا من موال ما سوال بدے كدرات كے يس منتى

یں نے بھی تمہارے منہ پراس خیال سے نہیں کہا کہ مبادا تمہاری دل تھئی جو جائے۔ اور نہ جہاں آرا ہے کہا کہ کہیں بدائی قسمت کورو نے نہ بیٹ جائے گر ذاتی طور پر بمیشتم کوبة حوسحمااور بمیشداس پرجیرت کی ہے کہ آخر پولیس کے محکمے میں بید حضرت کیا لرحے بھوں کے۔ مگر آج بجھے اپنا اس اعتقاد پرخودشرم آرہی ہے اوروائعی ندامت سے معانی جا بتا ہوں۔'

ہائے منے اگر کر کہا۔ " بہر حال آئندہ احتیاط سے کام لیما۔ اس مرتبہ معاف کیا بیل اسٹے میں ہے۔ حالا نکہ تم کو یہ جمنا چاہئے تھا کہ کائی کے زمانے میں بھی تم سب جس کی واحد عقل سے کام لیا کرتے ہے وہ یس ہی تھا۔ اچھا اب یہ تصد تو چھوڑ ہے اور ایک دوسری عقل کی ہات بھی مجھ سے من کر گرہ میں بائد وہ لیمئے کہ چونکہ شفقت کے براہ راست حریف آپ نہیں بلکہ انجاز ہے ۔ لہذا اب بک مخبری صرف انجاز اور خشی تی کی نقل وحر کت کی ہوا کر تی کی مرتبہ یہاں کرتی تھی ۔ اور اب انجاز کے جائے کے بعد شفقت پھر ایک مرتبہ یہاں کہ نے کی بوشش کریں شے۔ "

جج صاحب نے سگار چیاتے ہوئے قرمایا۔ ' خیراب ان کی بیدوال بھی مجملہ ان کی دوسری دالوں کے گلنا ٹاممکن ہے۔''

ہاشم نے کہا۔'' درست فرمایا مگروہ تو اپنی سی کوشش کرے گا۔ بہر حال میں تو یہ کہدر ہا تھا کداب اس کے مخبر اپنی توجہ اعجاز کے بعد دوسرے افراد کی طرف بھی میڈول کریں گے۔'' باشم نے اپنی تجرب کارانہ رائے دی۔ " صاحب پولیس کا ڈی۔
ایس پی میں ہوں اور تفقیقی با تیں آپ سب کررہ بی میں ۔اصل قصدیہ ب کہ بیرا بھی شاید بھی شفقت سے ملا ہو۔ گروہ شفقت کا با قاعدہ جاسوں ہرگز نہیں ہے۔ورند شفقت کو یہ بھی اطلاع ہوتی کہ ہم لوگ بھی بھی وہاں جایا کرتے ہیں۔شفقت کو یہ بھی فرہوتی کے زبہت یہاں آتی ہیں۔ "

جے صاحب نے کہا۔ ' ہاں صاحب واقعی پولیس کا ایک تجرب کارافسر یہ بات تو تھیک بی کہدرہ ہے۔ گرسوال یہ ہے کہٹی بی کے جائے کی خبراس کو جوئی کسے؟''

ہ شم نے کہا۔ یہ بتائے کرکھی کے باہر جوتا نگد آپ نے ویکھا تھا مولا ناوہ محلے کا تونیس ''

جے ماحب نے کہا۔ ''بس بس میں مجھ گیا۔ ٹھیک کہدر ہے ہیں۔ یہ یہنا وہ شمال کا دوگا جو کوٹی کے سامنے بی رہتا ہے اور جو اکثر شفقت صاحب کی سوار کی میں رہا کرتا تھا۔ مگر حیرت ہے کہ تم اتی جلدی اس سیج نتیج سینج کے ۔''

میں نے کہا۔" بھی ہاشم میں تم سے دست بست معانی جا بتا ہو کہ کو

معذرت جابتا ہوں۔''

ہائے منے بردی شجیدگی ہے کہا۔ "میآ ٹار میں اصلاح ہوجائے ہے۔ ال تو میں میر کہدر ہاتھا کہ جمن تائے والے ہے اور اس کے گھر کے کسی طاز اس سے ایسے تعلقات ضرور ہوں گے کہ یا تو وہ یہاں آتا ہوگا پایہاں کا کوئی ملازم وہان جاتا ہوگا۔ "

نزمت نے کہا۔ 'جی بال خانسامال سے اس کی بڑی دوئی ہے یہ دبال جاتا ہے دو میبال آتا ہے۔''

ہاشم نے کہا۔''یقینا یہی ہوگا بہر عال اب ہم کو کرنا یہ ہو ہے کہ شفقت کوخود بتادیں کہ ہم لوگ نٹی صاحب کے یہاں ''تے جاتے رہتے ہیں۔'' جہاں آرانے کہا۔''یہ بات آپ لوگ نہیں جاکہ میں اس کو بتاؤں گ اور کل ای سلسلے میں بڑاز ہر دست رن پڑے گا۔''

جہاں آرانے اس ملے کی باقی تفصیل بتانے سے انکار کرتے ہوئے کہ کراس کا تعلق دیکھنے ہے ہے۔ ہاتھ کٹن کوآری کیا ہے۔ کل دیکھ بیجے گاخود۔'' میں نے کہا۔'' مجھے بھی اس رائے سے اتفاق ہے بلکہ میرا تو سی بھی دنیال ہے کہ صرف جمن تا نظے والا بی اس کا مخبر ہیں ہے بلکہ گھر کے اندر بھی اس کو خبر میں ہیجائے والے موجود ہیں۔''

ہاشم نے آئیس نکال کرکبہ۔ '' پھرتم نے اپنی بساط سے بڑھ کر ہا تیں شروع کیں۔ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ لال بھکو تو ہو سکتے ہو گر سراغرساں بننے کی کوشش نہ کرد۔ اور یہ بھی کوئی تینر کی بات نہیں ہے کہ جس فن میں خود دخل نہ ہو اس میں اس فن کے ماہروں کے سامنے دخل در معقولات سے کام لیاجائے۔''

جج صاحب نے بنس کر کہا۔'' بھی آج تو ہمارے مولانا کو بولنے ہی نہیں دیتے''

ہائم نے کہا۔ 'نب دیمے پہتے ناکہ برخض کا ایک علیحدہ میدان ہوتا ہے۔ بھے کومعلوم ہے کہ دینیات، ن کا میدان ہے۔ چنا نچرووزہ نماز کے متعلق سے جب بھی بات کرتے ہیں میں نہایت عقیدت سے سنتا ہوں بلکہ میراارادہ ہے کہ اب کی جب ں آرا کی سائگرہ کے موقعہ پرمیلا دشر نیف کراؤں گا اوران کو وعظ فریانے کی زخمت دوں گا۔ ہیرحال میں بیچا ہتا ہوں کہ یہ بھی اپنے حدود میں دہیں اوراس کے قائل ہو چ کمی کہ جس کا کام ای کوسا ہے ۔ ن میں دہیں اوراس کے قائل ہو چ کمیں کہ جس کا کام ای کوسا ہے ۔ ن جر کسے یوا ہیم کا رہے سیاختد '' جر کسے یوا ہیم کا رہے سیاختد اُن در محقولات کی ۔ '' جر کسے یوا ہیم کا رہے سیاختوا آئی دئی در محقولات کی

شفقت صاحب کوبھی یے چلیں۔''

جہاں آرائے فورا کہا۔'' خیر شفقت صاحب پر تو آپ کرم فرمائیں۔ انکا دفت اتنا بیکار نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی طرح کلب میں جاکر گنوائیں۔ آپ دونوں کو جانا ہے تو تشریف لے جائے۔''

میں نے کہا۔'' غالباً خود شفقت صاحب کو بھی ری یا ہرج وغیرہ سے رکیسی تہیں ہے۔''

شفقت صاحب نے ایک اوائے دلبری کے ساتھ فرمایا۔ "جی ہاں! میں اس فتم کے کھیلوں سے دلی نہیں رکھتا۔ مناسب یہی ہے کہ آپ دونوں تشریف لے جا تھیں۔ "

ہا ہم نے اشحے ہوئے کہا۔''بہتر ہے جناب آپ تشریف رکھنے۔ہم تو کاروباری آ دی ہیں ہم کیوں در کریں۔''

اور ہم دونوں وہاں سے رخصت ہوکر کھانے کے کمرے میں سب سے آلے۔ ادھر جہاں آ راشفقت کو لے کرگول کمرے میں آگئ۔ جہاں آ را نے صوبے پر ہینجے ہوئے کہا۔'' ہاں صاحب! کل ہم لوگ آپ کی نزمت کے دردولت برحاضری دے آئے ہیں۔''

شفقت نے چو کتے ہوئے کہا۔ اچھا ینی جج صاحب کے بہال بینی سیس - آب پھر میا ہوا؟''

جہاں آرائے کہا۔ ' بوتا کیا۔ وہاں جاکرسب سے ملے اور زمت سے مک کریس تو اس نتیج پر پہنی کہ آپ جوکھیل مجھ سے کھیل رہے ہیں اس (m)

جہاں آرانے اپنی فن اداکاری کوشفقت سے پچپلی ملا قات میں جس بری طرح ناکام ثابت کیا تھا۔ آج وہ اس کی علائی کرنا جا ہتی تھی اوراس کی خواہش تھی کے آج سب ہی موجود ہوں۔ چنا نچہ مقررہ وقت پرنتے صاحب چی اور نز ہت تو براوراست ہاشم کے گھر پہنچ گئے اور میں شفقت کو لے کر بعد میں پنچا۔ جس وقت میں شفقت کے جمراہ پہنچا ہوں جہاں آرااور ہاشم برآ ہدے ہی ہیں ہم کوئل گئے اور مجھ کو دیکھتے ہی ہاشم نے کہا۔

'' بندہ نواز اگر آپ تھوڑی دیر اور ندآتے تو میں گاڑی جمیجنا۔ کلب میں ہم دونوں کا نہایت بے چینی سے انتظار ہور ہا ہوگا۔ میرے خیال میں آئ شفقت نے ہکا تے ہوئے کہا۔ ''وہ اس کی وجرنزہت ہے میری رہائیں ہے بلکہ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ زبت کے والد یعنی نج صاحب میرے دی بھی ہیں اورا سے بچا جو میری تمام جا کداداور میرے تمام روپ پر عاصبانہ قبضہ کئے بیٹے ہیں۔ میں وہ لت آسانی ہے ان کو ہضم نہ کرنے دوں عاصبانہ قبضہ کئے بیٹے ہیں۔ میں وہ لت آسانی ہے ان کو ہضم نہ کرنے دوں گا۔ بہر حال بیتو ایک علیمہ وہر اتفصیل طلب مسئلہ ہے گر بخدانز ہت ہے جھ کو کو بہر حال بیتو ایک علیمہ وہر اتفصیل طلب مسئلہ ہے گر بخدانز ہت ہے جھ کو اس کوئی دل چھی کو اس جو جھی کو اس ہے تھی۔ اپنی اس وی جی رہنتا ہوں جو جھی کو اس ہے تھی۔ اپنی اس وی جس اپنی اس وی جس اپنی اس وی جس اپنی اس وی بیتا ہوں جو جھی کو اس ہے تھی۔ اپنی اس وی جس اپنی اس ویکھی ہے۔ ''

جہاں آرانے کہا۔'' کیوں آخر برائی کیا ہے اس میں؟ میں تو اس کو نہایت خطرناک شم کی حسین اڑکی مجھتی ہوں۔''

شفقت نے ورامسکراکرکہا۔'' یہ بات ورا آئیندو کی کرفر ماہیے۔ بخدا نز ہت اگر ہزار مرتبہ پیدا ہو۔۔اور ہر مرتبہ اپنے حسن میں اضافے کے ساتھ پیدا ہوتو بھی وہ اس حسن کے سامنے مائد تی نظر آئے گ۔''

جہں آرائے ذراشر مانے کے اندازے کہ۔'' خیر آپ جھے کو بنائے کو تورہ دیجئے ۔ آپ کا اور آپ کی نظرانتخاب کا کیا اختبار ممکن ہے کہ کل چر آپ کے کہ کل چر آپ کی اختبار ممکن ہے کہ کل چر آپ آپ کا این اس دلچیں پرائی طرح بنسنا پڑے جس طرح اپنی چھیلی دلچیں پرآج کی آپ کی کی آپ کی کی آپ کی آپ کی کی آپ کی کی کر آپ کر آپ کی کر آپ کر آپ کر آپ کر آپ کی کر آپ کی کر آپ کر آپ کر آپ کر آپ کر آپ کی کر آپ کی کر آپ کر

وو تم شین اور سبی اور نبین اور سبی

يريرىم امر باراورآب كمراس جيت -"

شفقت نے برے اضطراب ہے یو چھا۔ 'بخدا میں بالکل نہیں سمجھا کہ آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ ذراتفسیل سے بتا ہے تو شاید کھے بجھیں آسکے کہ یہ تیجہ آپ نے کن باتوں سے نکالا ہے۔'

جہاں آرائے بن کامیاب اوا کاری کرتے ہوئے کہا۔'' فررامیری آگھوں میں آٹکسیں ڈال کر کئے کہ آپ کوئز ہت ہے کوئی دلچپی نہیں ہے اور نیز ہت کوآپ ہے ہے۔''

شففت نے برس مثانت ہے کہا۔ دیکھوہمٹی جہ ں آراجہاں تک میرا العلق ہے میں تعلق ہے میں العلق ہوں کہ چھوٹے گاؤں العلق ہے میں نا طہ؟ اس جی شک نیس کے زاجت ہے جذباتی طور پر جی وابسة ضرور تھا گر اب میرے دل کے کسی گوشے جی اس کا خیال تک نیس ہے۔ لیکن زاجت کے متعلق میں بچھ نیس کہ سکتا۔ اگر اس کواب تک میرا خیال ہے تو میں اس کا حال خیال ہے تو میں اس کے اس خیال خام کا فرصد وارنیس۔

جہاں آرائے طنز بیا تداز میں کہا۔ 'بجاار شاہ بوابقول شخصے بے ہیں کہ مطلب جیس ہے بھی جھے ہے ۔

مر وفا عی میری آزمائے جاتے ہیں اگر جناب کے دل سے کمی گوشے میں اس کا خیال تک نہیں ہے تو اب تک اس گھر کے حالات معموم کرنے کے لئے آپ نے وہاں جاسوں کیوں چھوڑر کے ہیں جو ذرا ذرا تی بات آگر آپ کو بتاتے ہیں۔''

ے رئیں این رہا ہے۔ ایمی کل بی پیس روپے لے گیا۔ کر بخد اس کا کوئی تعلق اس نے ہیں ہے کہ جھے کوئر ہت ہے کوئی دلچہی ہے۔ ''
جہاں آرائے کہا۔'' خیر پھی بو۔ گراب میں کوئی فیصلہ کن قدم
اٹھانے سے پہلے پوری طرح اطمینان کراوں گی۔ ایسانہ ہوکہ ۔

ثد خدا بنی بلا نہ وصال سنم
ثد ادھر کے دہے نہ ادھر کے دہے ہے کہ اوھر کے دہے ہم کوگ اندر میٹے میٹے گھرا کیے نے۔ لہذا میں نے ہائم کواشارہ کیا اور ہم دونوں کھانے کے کرے سے نگل کر باہر سے گول کرے میں آگئے۔ اور ہم دونوں کھانے کے کرے سے نگل کر باہر سے گول کرے میں آگئے۔ میں نے آتے ہی کہا۔

" بھی شفقت صاحب ہم دونوں تو اس وقت ایک کھانے پر پھنس کے میں البندا آپ ہاشم کی گاڑی پر تشریف لے جا کیں تا کہ ڈرائیور آپ کو پہنچائے کے بعد ہم لوگوں کو لے جائے۔"

اوراس طرح شفقت کورنست کرنے کے بعد جبسب یجاہوئے توج صاحب نے کول کرے ش آئے بی کہا۔

" فل مارس آئے تو تم نے بہت کھاس سے اُگلوالیا معلوم ہوا کہ صرف پولیس آفیری بیسی کھاس سے اُگلوالیا معلوم ہوا کہ صرف پولیس آفیر بی نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی تفتیش کی ماہر بوتی ہے۔ آئے کی کامیا بی پرسب بی نے جہاں آرا کومبارک باددی صدیہ ہے کہ بائم بھی آج اس کی قابلیت کے قائل ہوگئے ۔''

شفقت نے کہا۔ ' وہم کا تلاج تو لقمان کے پاس ہمی نیس ہے گریں او صرف اتنا کہ سکتا ہوں کہ جھی کو ہش کی قسمت پردشک ہے۔' جہاں ' رانے کا نوں پر ہاتھ رکھ کر کہ ۔' بائے خدا کے لئے اس برقسمت کی قسمت پردشک شائے کے اس برقسمت کی قسمت پردشک نہ کیجئے۔ جس کی بیوی اس سے اتن ہمنز ہے کہ آن آپ کے ایسے ہرجائی کواس کے مقابلے جس اسا نمیست بھستی ہے۔' شفقت نے ذراسما آگے جھک کر کہ ۔' پھرتم نے ہرجائی کہا جھے کو۔' شفقت نے ذراسما آگے جھک کر کہ ۔' پھرتم نے ہرجائی کہا جھے کو۔' جہاں آرائے کہا۔' اجھا سے تا کہ بی گئے آپ نے نئے صاحب کے جہاں آرائے کہا۔' اجھا سے تا کہ بی گئے آپ نے نئے صاحب کے میاں آئے جاسوس کیوں چھوڑ رکھے ہیں؟ بیڈو خیر میں کہا ہے کہ کسی کہ سے کہ کے میں جا کہا داور رو پے کہا نہ جاسوس کی کہا شرور دیا ہے۔ جا کہا داور رو پ

شفقت نے کہا۔ ' گرسوال تو ہے کہ آپ کر کیے معلوم ہوا؟''
چہاں آرائے ترب حال چلی۔ جمھ سے خود نز ہت نے کہا کہ جمن
تا تے والا اور نج صاحب کا خان مال وہاں آپ کے جاسوں ہیں اور یک
ووٹوں آپ کی ایک خبر نج صاحب کو پنجاتے ہیں۔ چنا نچہ نج صاحب کو پنجا ہے جس سے بنا کچہ نج صاحب کو پنجا ہے جس سے بنا کے ساتھ میرے یہاں آتے ہیں اور اسی وہ سے کہ جمال نج صاحب مولانا کے ساتھ میرے یہاں آتے ہیں اور اسی وہ سے آجکل نج صاحب مولانا کے ساتھ میرے یہاں آتے ہیں اور اسی وہ

شفقت نے جرت ہے کہا۔'' کمال ہما حب اس کا مطلب یہ بو کہ یہ دونوں بدمعاش دونوں طرف سے اپنا ألوسیدها كررہے ہيں۔ جمن تا كے دالاتو خير مير ابراه راست جاسوں نہيں ہے۔ تَمر بيخانساماں تو برابر جھ سوير عدكهال؟

باشم نے گوڑی و کھے آرکہا۔ ' لعنت ہے آپ پر بھائی صاحب!ال کو آپ مورد کھے دیں۔ شر پر ٹیریں گیا ہوا تھا۔ والیسی آپ سورد کھ درہ ہے ایس کو کھیا چلوں۔ خدا کے لئے اب اٹھو اسر سے ۔ ' علی خیال آپ کو درہ آپ کی تی تیمیں کہا۔ بلکہ جھ کو بستر سے تھییت کر گفرا کردیا۔ میں نے یو چھا۔

"أ قراراده كياب؟ كياكوتى خاص پردگرام بناجينه بو؟"

ہائم نے كہا۔" شيس فيركوتى خاص پردگرام تو شيس۔ محر أب اس شفقت والے قصے نے تو كافى بوركرديا ہے۔ يس نے مطے كيا ہے كه آئ ميں اس ذراھے كو قردا كل مكس تك لے جا ذك ۔"

میں نے اس کے مقامل بیٹھتے ہوئے کہا۔'' کیا مطلب؟ جنب کا اس ڈرا ہے ہے کیاتھلق۔اس ڈراھے کی معتقد یا ہدایت کاریا کردار جو پکھ بھی ہیں جہاں آراہیں جناب ہے کیاواسط؟''

باشم نے اپنا خوفاک سگار سلگات ہوئے کہا۔ ''میں نے جہاں آرا سے مشورہ کرلیا ہے اور ملے میں پایا ہے کہ آئ میں تھلم کھلا شفقت کے مائے آجاؤں۔''

میں نے کہا۔" اگر جہاں آراکی یہی رائے ہے آو ٹھیک ہے۔ مُر آخر آئی جدی کیا ضرورت تھی؟"

باشم في بنال " جلدي كي ضرورت يدشي كم بركيل كا اليد التي معى

(rr)

" بجیب بخس م کآ دی ہور لعنی اب تک جناب بستر بربی ہیں۔ میں ای لئے تعطیل کا خالف ہول کرانسان افھون کھو لئے لگا ہے۔" میں نے کہا ۔" اور یہ جناب اس خوفناک وردی میں سوم یے

277

و کھتے ہی رو گئے۔ نج صاحب نے کہا۔" کیول مولانا پیندآیا بیانیا کمرو؟ اور وود کھئے آپ کی نماز پڑھنے کی چوکی جس جود ہے۔"

میں نے کہا۔'' صاحب یہ توالیا کمرہ ہے کے شایدخود آپ کا کمرہ بھی ایب نہیں۔''

ج صاحب نے فرمایا۔'' بہرطال اگر آپ کواس کی ترتیب پر کوئی اعتراض ہوتو بیاعتراض براہ راست بدنی سے بیجئے گا۔اس لئے کہاس کرے کے سامان کا ذمہ دار میں ہوں آرائش اور ترتیب میں بدنی کا ماتھ ہے۔''

نز ہت نے جواب تک منفل ہیں کو جانے میں معروف تعین بڑے تھا تھیں اُر ہے تھیں اُر ہے تھیں اُر ہے تھیں اُر ہے تھی تہدیا ہے۔ سالیہ ستفل قبی ہے ایک ستفل قبی ہے اور اس گھر میں اس فن کو مجھ ہے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔''

ہوتا ہے۔ خود بچے صاحب کی رائے اب سے کہ کھیل ٹیم کیا جائے۔'' یس نے کہا۔'' بچے صاحب کی بیرائے جناب کو کیے معلوم ہوئی؟'' ہاشم نے کہا۔'' حضور والا اس سگار کود کھے کر بھی آپ نہیں سمجھے کہ میں ان ہی کے پاس بیٹھ کرآ رہا ہوں۔ وہ اس وقت آپ کا کمر وٹھیک کرائے میں معروف ہیں۔استاد بڑے ٹاٹھو کا فرنیچ رلگ رہا ہے تمہارے کمرے میں۔'' میں نے حیرت ہے کہا۔'' میرے کمرے میں؟ میرا کمرہ تو کئی ہے جہاں آپ اس وقت دوئی افروز ہیں۔''

" بہٹم نے کہا۔" بی نہیں آپ کے لئے وہ کمرہ درست بور ہاہے جو نج صاحب کے مارہ درست بور ہاہے جو نج صاحب کے کمرے کے کرابر ہے اور اب تک مہمان خانہ بنا ہوا تھا۔ ذرا جا کراد دیکھوا سے قیمتی پر دے لگا ویئے گئے ہیں کہ بیدمنہ اور مسور کی وال کی کہادت صاوق آربی ہے۔"

عین ای وقت ج صاحب نے کرے میں داخل ہوکر کہا۔" مولانا ذراتشریف لے چلئے اوراپنا کروملا حظفر یا لیجئے گرآپ تو بھی تک محوفواب نظرہ تے ہیں۔"

میں نے شرمندگی ہے کہا۔ '' بی ہاں ذرا مجھٹی منار ہا تھا۔ بہر حال آپ دونوں تشریف لے چلیں۔ میں ابھی حاضر ہوا۔ دس منٹ میں ۔' جج صاحب اور ہاشم کے جائے کے بعد میں نے واقعی پھرتی سے کام کے کراپنے کو دس منٹ تو نہیں گر پندرہ میں منٹ میں تیار کر لیا اور اب جو جاکروہ کمرود یکھا کے واقعی بیتواتی اوقات سے پچھے بہت بی زیادہ ہود کھے کر فیملہ کرانا ہا ہی ہی ہاں شخص کوشر مبیں آتی کہ بدایک شادی شدہ عورت کو مسلسل بہکارہا ہے۔اب بولٹا کیوں نبیں جب کیوں کھڑا ہے؟''

شفقت نے کرزتی ہوئی آواز ہے کہا۔'' میں صرف یہ یعین ولا ناجا ہتا ہوں کہ میراکوئی تصور نہیں۔ میں نہیں بہکار ہا ہوں بلکہ بھے کو بہکایا جار ہا ہے اور میں تو ان کواچی بہن ہی جمتا ہوں۔''

جہاں آ رائے مضیاں جھنچ کر اپنی پوری آ واز کے ساتھ کہا۔'' یز ول ، کمپینہ! ذرای دھمکی میں سارے قول و قرار ختم ہوگئے ۔ چلا تھا محبت کرنے ع

عشق برو پیشہ طلب گار مرد تھا شفقت نے کچھ کہنے کوشش کی۔ "محتر ماہینی میرامطلب بیاکہ۔" ہاشم نے بھر گرج کرکہا۔" مولانا اس مردہ کومیرے سامنے سے ہنا ویجئے۔ :رندریوالور کی تم م گوریاں اس کے سینے میں بیوست کردوں گا۔ اور اب جھے کود کجناہے کہ میخص کیونکراس شہر میں رہتا ہے۔ جیل میں ندسر وادوں تو نام بدل و یجئے گامیرا۔ دور ہوجامیرے سامنے۔"

میں نے شفقت کو بھا گ جانے کا اشارہ کیا اور واقعی ایساً وم دیا کر بھا گا کہ ہلسی ضبط کر ہمشکل ہوگئی۔اس کے جانے کے بعد سب ہنسی ہے وسئے ہوئے باہرا سمئے عدیہ ہے کہ چگی کواس شارت ہے ہلسی آ رہی تھی کہ جیسے کوئی عظیم الشان عمارت زلالے میں بہتلا ہو۔اس سین پرسوائے ہننے کے ہم میں ہے کوئی تیم وکرنے کے قابل نہ تھا۔'' لینے کا لی پہنچ عمیا جہاں شفقت مقررہ وقت پر ہے ہے تشریف لے آئے اور میں ان کو لے کر ہاشم کے بیباں جو پہنچا۔ وہ ساکا نششہ بل کچھا ورتھا۔ ہاشم بچرے ہوئے شیر کی طرح اپنی ور دی پہنے ٹبل رہ تھا اور جہاں آ راا یک زخمی خوردہ شیرنی کی طرح بیٹھی تعملا ربی تھی۔ ہم دولوں کو دیکھتے ہی ہاشم نے گرج کر گہا۔

'' میں آج بی فیصلہ کر کے رہوں گا کہتم کومیرا ساتھ دینا ہے یااس مخض کا ۔''

اور مید کہ کر جوانگی شفقت کی طرف اٹھائی ہے تو شفقت نے میری آثر میں آتے ہوئے کہا۔ "میرے خیوں میں ہم لوگوں کووا پس چلنا چاہئے۔" جہاں آرائے مکمل اداکاری کے ساتھ کہا۔" یہ فیصلہ تو میں خود چاہتی ہوں۔"

باشم نے اور بھی کڑک کر کہا۔ ' مگریہ فیصلہ اس سمانی کے ساتھ نہ ہوگا۔ اس کا فیصلہ بیر یوالور کرے گا جس کواس کا رخیر کے لئے میں نے بھر رکھا ہے۔''

میں نے آگے بڑھ کر گہا۔ "بیا کیا وابیات ہے باشم خسنڑے دل سے بات کرواور کچھ بتا وَ توسی کدوا تعد کیاہے؟"

باشم نے کہا۔ '' مول نا '' ب کونیل معلوم کہ س گھر میں کیا ڈرامد کھیں جاربا ہے میاوفر جواس وقت آپ کے ساتھ آیا ہے میرا گھر تباہ کرنے پر تلا بواہے۔ بھی کوسب جھ معلوم ہو چکا ہے اور آئے میری غیرت جھے سے دولوگ کائی ہے کہ میں آپ کی شفقت ہے حروم ہوں اور اب جھے کو مسوں ہور ہا ہے کہ میں آپ کی شفقت ہے حروم ہوں اور اب جھے کو میں ۔ یس بیر کر یفر صاحل ہوں وہ کم ہیں ۔ یس بیر میں خرید خراس کے کا اب بیمکن میں رہا کہ میں اس شہر میں رہ سکوں ۔ البندا قبل اس کے کہ میر کی خانہ بدوتی شروع ہو ۔ میں مرتبہ آپ کے قدموں بر گر کر ندامت کے دوآ نسو بہادوں ۔ آپ کی فیاضی سے امید ہے کہ جھے کو بید موتع ضرور دیں گے۔ "

آپ کامحروم شفقت شفقت

سیں نے خدائ مرج صاحب کی طرف دیکھا تو وہ ہولے۔" بیکل جو پھے ہوا ہے ای کا تاثر ہے اور اس کواب یقین ہو گیا ہے کہ ہاشم اس کواس شہر میں رہنے ندوے گا۔"

میں نے کہا۔ ' جو یکی بھی ہو۔ گرمیری رائے یہ ہے کہ آج آب شفقت صاحب کو بلاضر درلیل۔''

جج صاحب نے کہا۔'' میری بھی مہی رائے تھی بلکہ میں اس موقع پر باشم اور جہاں آراکو بھی بلانا چاہتا ہوں۔اس لئے کہ میہ پروگرام میں بہت ہی ولچسپ بنانا چاہتا ہوں۔ بہرحال تم شفقت کو بھی اطلاع کر دینا اور ہاشم اور جہاں آراکو بھی پھرد کھو۔ آج شام کو کیسی روثق ہوتی ہے۔''

## (mm)

ابھی ش کالج جائے کے لئے کرے سے نکلا بی تھا کہ بچ صاحب نے بھی کوآ واز دے کر روکا۔اور وہ آیک لفا فہ لئے ہوئے میری طرف پڑھتے یوئے ہوئے۔ '' لیجئے صاحب آپ کے ممدوح مکرم شفقت صاحب کا گرائ نامہ موصول ہوگیا ہے ڈراطا حظے فرما ہے اس کو۔''

میں نے خط لے کر پڑ حنا شروع کیا۔ عم بحتر م و معظم! اس سے قبل کہ آپ بھی نا خلف کا پیر لیفدد کھ کر غص سے جاک کردیں۔ میں آپ کو آپ کی شفقت کا واسط دے کر صرف بیدالتجا کرتا ہوں کہ اسے پڑے ضرور لیجئے۔ اپنے تمام اعمال کی مزامیرے لئے یہی

م ين على المسال المالي كال للح کے بعد جب المثاق موم علی والیس آ یا توجیرات نے تھے ایک تمیروی كدال تغير م يات كر المي - يغير مر عدالت تان قاراى فمر عاقت الكرة إلى كما كر من من البداش في يقير الأكر شقف ساحب ال كرالى الدران سے كيديا كون يا تعملى بات تيس موسى آب خودى آكر الله يع الله ك يعد بالم الدرجال آلاا كري ماحيكا عام يحاديا بكر الى على على على الدي الدين الد صاب يق خريجى كري على تق كرودة ع كاجماع كريب ى باروق علما عالى على معلم في معلم المعلم على الدمي ي على على على يوجود المنم الدر جنال الداكو توويعي اطلات كراوي بيريدال عن المحما ال سي في توال كريد المحال كي وو تنزي كابيان ويكين الماقا كرشفت ماحب بيع ورقف اور بريتان عالى

المستحق كل كاف قرق اليداني عند يون كردم تو الدوكيا - يوروال التي الهارة في صلاحها كوج معلا كون و وقينا نجري الاست يوالم - في صلاحها عال قرالها كوليان ب ولا مقد سائه ب كرش الها كولية موقو الدولان المستوالية ال

أأموهو يوسة العداال مستعف كدوه محدت وعيا إستحين عوجمه كو

معلوم تحاسين فاال ساكيد

شخفت نے مرالیا تھ یکل کرکیا۔ " میں شن کی چاپتا تھا سولان کہ اس موقع پر آپ میری چھیری قربا کی اور جہ یکھ شن کینا چاپتا ہوں وہ میری طرف سے آپ کیدہ میں سین اس کے سامنے کھی کید سکوں گا۔" میں نے کیا ۔" آپ اطمینان مرکھتے میں آپ کی بیدی مکالت کردھا۔"

منتقت قركبات ماحيى الرجايي كافياتم كالتاب يَحَدُوكِا عَلَى مِحْ وَرَدْ يُولِيسَ وَالْكِوْبِ كَا يَجْرُلُ عَلَى عَلَى الْعَالِي وَالْمُعِلَّى اللهِ ش نے شفت کو برطرح سے المسینان والادیا تھا کر اس کے ياه جود جب وه مير ما تحد علته تكاتوان كي هيت يقره عيد كي تكريدك ت تی ۔ جس کوتھ الی تے طلب کیا ہوسٹس نے ویکھا ک عدمالت تھریکے يديدان بحى ديار عاليًا يَحوظا كفرين صياح كاري طال حي وقت بم الوك جُ منا حب كَي الوَّحِي مِن يَجِعَ عِين الْوَسِيلِ الْعَشِيقِ فِي الوَالْقِلِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمَ عِينَ ال يرمو ق مك ي ع تحادر علاه ووم ع تكانات ك يك بلا يول كي تطرآ رب من يحدك سايتهام و كيكريدى تى آقى كري ترسعت مخجے کے لئے کے لئے چھارے نے ایشام سے تید می کاری کے ماحب ختوه بلندكيات

كدية ام اى كاركها مواب-"

میں نے شفقت کوآ مے برصاتے ہوئے کہا۔ ''میں ان کو سے آیا ہوں اوراس ذرری پر لایا ہوں کر آپ سے ان کومعاف کرادونگا ۔''

الل اس كے ج صاحب بچھ كہتے شفقت نے واقعی اپنے كوان كے قدموں برگراد إاور ج صاحب" بائيں بائيں بائيں "كہتے ہى رو محتاى وقت جي اورز ہت بھی باہرآ کئیں۔آج تو زوجت نے بھی کمال عی کردیا تھا کہ بال بال موتی بروئے ہوئے تھیں اور خلاف عادت مجموشر مانے کی بھی کوشش کر ر بی تھیں ۔ بہر حال ان سب نے بھی شفقت اور جج صاحب کی میکشاکش د کھے لی۔ ج صاحب نے بیرے کونہ جانے کیا اشارہ کیا کہ وہ بیرے کمرے ک طرف دوڑ ااور فور آئی ہاشم اور جہاں آرامیرے کمرے سے نکل کرآ گئے۔ ج صاحب نے باشم کواشارے سے بلا کرائی جگہ کھڑا کردیا اور خود وہاں سے كهك كئے۔اب مظرية قاكم شفقت باشم كے قدموں پر يزے ہوئے كو كورا رے تے اور ہائم صاحب اکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ آخر انہوں نے شفقت كواشا كركبا-

آرا کے تعقیبات اور بھی ختم کے ویتے تھے۔ بچ صاحب نے بوے اظمینان ے فر مایا: '' رو گئی میری نارافشگی تو جس آپ کوسرف یہ بتانا چا بتا بوں کہ میں ایسے بوقو فول سے نارافش ہوتا بھی نہیں چا بتا جو حافت کی اس بلندی پرجلوہ افروز بول جس پر جناب نظر آتے ہیں۔ بخدا جھے تو شبہ بھی نہ تھا کہ خود میر ے خاندان میں اس دور کا عظیم المرتبت احمق موجود ہے جس کو یہ آج کل کی لڑکیاں برحو بنا کر چھوڑ دیں۔''

جہاں آرائے احتماع کیا۔" انگل آپ نے پھر میرے آرٹ کی تو بین کی۔"

ہائم نے کہا۔'' گرانکل شفقت صاحب سے ملنے کی خوشی میں آپ نے آج اہتمام تو بہت کئے ہیں۔''

ج صاحب نے کہا۔'' جی نہیں۔ بداہتمام اس ماب کے نہیں ہیں بلکہ ابھی میں آپ کوایک کرتب اور دکھا تا ہوں۔''

اور سے کہ کرا پی جیب ہے ایک ڈیپا ٹکال کر جھے کودیتے ہوئے کہا۔
'' بھٹی مولا ٹا! سے انگوشی اپنے ہاتھ سے نز ہت کو پیبنا دو اور نز ہت ڈار لنگ بیدوسری انگوشی تم ان کو بیبنا دومولا ٹا\_\_ پھروی مولا ٹا\_یر امطلب ہے شہاب کو۔''

باشم اور جبال آرانے مارے خوشی کے تالیاں بجانا شروع کردیں۔ بچوں کی طرح 'اور میں بھی ونگ روگیا تگریج صاحب نے جھے کوخود آ کے برصا دیا تو میں نے انگوشی نز بت کو میہنا دی۔ مگر بجائے اس کے کدوہ و دومری انگوشی
جھے کو بیبنائے اب جو بھا گی ہے وہاں سے تو سب اس کی اس غیر متو قع شرم پر
ہنتے ہنتے لوٹ گئے۔ آخر جج صاحب نے بھے ہی سے کہا کہ '' تم خود پیلے جاؤ۔
وہ پہنا دے گی انگوشی'' چنا نچہ میں نے جا کر جود کھا تو بھے کومولا نا کہنے والی خور
مولا نائی کھڑی نماز پڑھ ورہی تھی۔ اس نے سلام پھیرائے میں نے کہا۔'' اشاہ
مولا نائی کھڑی نماز پڑھ ورہی تھی۔ اس نے سلام پھیرائے میں نے کہا۔'' اشاہ